

اسس کیابی قرآن و حَدیث اورا کابرطُماکِرام کے بیات کی روشنی میں والدین کی رمبنائی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کریں کہ اولاد نیاب صالح بن جائے اور الند تعالیٰ، رسُول اکرمُ اور والدین کی فرمانبرداربن جائے

تاليف

# مفتى مخطط نظاى

فاحنل جامعه دَارُ العُلوم كراجي

تَاشِر مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ





# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

كتاب : اولاد كى تربيت كيے كريں؟

**مؤلف**: مفتى محمر طلحه نظامى (فاضل جامعه دارالعلوم كراچى)

**مَا لِشُو** : مَكتبه عثمانيه ..... اقبال ماركيث، اقبال رودُ تميني چوك راوليندى

#### ہاری مطبوعات ملنے کے بیتے:

مكتبه طيب جامع متجدالرصن بليوايري اللامآباد اسبلام آباد مكتبه فريدي ای سیون اسلام آباد اسلامی کتاب کھی خيابان سرسيد راولينذي ر او لینڈی ک پرچه کار راولپندی کت خانه رشیدیه فضل کی ماریک یوگ اردوبازار لاجور اسلامی کتب خانه الكريم ماركيث اروه لإزال الاجور مكتبدسيداحرشهيد عمر پېلې کیشنر. الردويزار الدور كتب خانه ثنان اسلام راحت ماركيك اردوبازار لاجور مكتبية عمروبن العاص غزنی اشریت اردوبازار لا بور مكتبهالحرمين الحمد ماركيث غزنى استريت اردوبازار لابور نزوجامعة ابداديي ستيانه دوذ فيعل آباد مكتبه العارفي فيصل آباد مكتبه حقانيه نی بی بیتال دوز بتان مطتان ا دار ہ اشاعت الخیر یون بو ہزینے مامان قدیمی کتب خانه آرام یاغ - کراچی كسراجسي

مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی نزدجامعه فاروق کراپی ادارة الرشید علامه بوری ناؤن - کراپی ادارة المعارف دراعاط - جامعه دارالعلوم کراپی

حضوو مكتبه حمادي درسانا عت القرآن عفره (ضلع الله)

ا كوره كلبه علميه مصل جامع تقانيه اكوره وخلك

### کہنے کی چند ہاتیں .....ا

آج کل ہرانسان بیروناروہا ہے کہ جی'' معاشرہ بڑا خراب ہوگیا، ماحول بڑا خراب ہوگیا''
اور بیروناکوئی بے جا بھی نہیں، بلکہ بالکل حقیقت پرمبنی ہے، لیکن سو پنے کی بات بیہ ہے کہ کیا
صرف رو نے دھونے اور معاشرہ و ماحول کو برا بھلا کہنے ہے معاشرہ و ماحول درست ہوجائے؟
ہرگز نہیں، معاشرہ و ماحول کو درست سمت گا مزن کرنے کیلئے ہمیں عملی محنت کرنی پڑے گی۔
اصلاح معاشرہ کی عملی محنت میں سب سے پہلی سٹرھی بیہ ہے کہ ہرانسان اپنے گھر کی اصلاح
کرنا شروع کردے، سب سے پہلے خود کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے اور بیوی کو اسلامی
تعلیمات سے روستاس کرائے اور احکام اسلام پڑھل کرنے کی تلقین کرے اور اس کے بعد اپنے
بچوں کی تربیت شروع ہی ہوجائے ہو معاشرہ کے افراد ہیں، معاشرہ کے گا۔

گویا کہ معاشرہ کی اصلاح میں''اولادگی تربیت'' ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے؟ اب
سوال میہ ہے کہ اولا دکی تربیت کیسے کی جائے؟ اولا دکی تربیت کے وہ کو نسے اصول ،ضوابط اور
تجربات ومشاہدات ہیں جن سے بندہ مددلیکرا پی اولا دکی تربیت کرے؟ محترم انہی سوالوں کا
جواب اس کتاب میں ہے ، ہزاروں صفحات کا نچوڑ اور اکابر کے بیمیوں سالوں کے تجربات
ومشاہدات کا حاصل ہم نے اس کتاب میں درج کردیا ہے۔

یہ کتاب نہ صرف آپ کی اولا دکی تربیت کرے گی ، بلکہ رفتہ رفتہ یہ معاشرے کی اصلاح بھی کردے گی ، مگر شرط یہ ہے کہ مال باپ اس کتاب کوغور سے پڑھیں ۔۔۔۔۔ اس پڑمل کریں ۔۔۔۔ اس کے مطابق اولا دکی تربیت کواپ اوپر واجب سمجھیں ۔۔۔۔ تب جاکر بات بے گی ۔۔۔۔ اور جب بات بن جائے گی ۔۔۔۔ تو یہی آپ کیلئے معدقہ جاریہ ہے اور یہی آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہے اور یہی آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہے اور یہی آپ کی اولا دکی تربیت سمجھے ہوجائے گی ۔۔۔۔ تو یہی آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہے اور یہی آپ کی اولا دکی تربیت سمجھے ہوجائے گی ۔۔۔۔ تو یہی آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہے اور یہی آپ کی نجات کا سبب ہے۔

آخر میں ان تمام احباب کاشکر گزار ہوں ، جنہوں نے اس کار خیر میں میرے ساتھ ہرممکن تعاون کیا، اللہ تعالی تمام احباب کودنیاوآخرت میں جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین محمط طحہ نظای

### فهرست مضامين

### (۱)..... تربیت اولا د کے بنیا دی اصول

| ۲۳ | (۱) نماز کی تعلیم                                                                                             | Q |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ra | (٢)رام كامول عدرانا                                                                                           | Ø |
| ra | (٣) قول وعمل مين سچائي                                                                                        | 0 |
| 74 | (٣)الحرام سے بچانا                                                                                            | Ø |
| 44 | (۵)بددعانه کرنا                                                                                               | Ø |
| 24 | (٢)الله كالم الله الله الله الله الله الله الله ا | Ø |
| 44 | (۷)راور پرده                                                                                                  | Ø |
| 74 | (٩)خصوص لباس                                                                                                  | Q |
| 71 | (۱۰)اخلاق وآ داب                                                                                              | 0 |
| 19 | (۱۱)انبیاء کی محبت پیدا تیجیے                                                                                 | Ø |
| ۳. | (۱۲) بچہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا سیجیے                                                 | Ø |
| rr | (۱۳) بچے کے دل میں اللہ کے خوف کا احساس پیدا کیجیے                                                            | O |
| ٣٣ | (۱۴) بيچ كوبتا يا جائے كەللەتغالى قر آن پاك ميں فر ما تا ہے                                                   | O |
| ٣٣ | (۱۵)بچوں کوصد بقے کی عادت کی ترغیب دیں                                                                        | O |
| ٣٣ | (١٦) بچوں کوغریبوں ہے میل جول رکھنے کی تعلیم دیجیے                                                            | Ø |
| ro | (۱۷)وعده خلا فی ہے بچنے کی ترغیب دیجیے                                                                        | O |
| ۳۹ | (۱۸) بچے کوایٹار کی تعلیم دیجیے                                                                               | Q |
| 24 | (١٩)حقیقی ماں کا جذبہا ٹیار دیکھئے!                                                                           | Ø |
| ٣٩ | (۲۰)والدين کي قدر کرنا سيڪھائي                                                                                | Q |
| 72 | (۲۱)بچوں کو قنا عت کی تعلیم ویں                                                                               | O |

|     | 0,                                          | - |
|-----|---------------------------------------------|---|
| ۳۸  | (۲۲) بها دری کی تربیت دیجئے                 | 0 |
| ۴.  | (٢٣)والد كاخوف دلايئ                        | O |
| ۴.  | (۲۴)اسلامی معلومات والالٹریچ فراہم کیجئے    | 0 |
| ۴.  | (۲۵)بچوں کے وعدوں کو پورا کیجئے             | 0 |
| ۳۱  | (۲۷) بچوں کو بزرگوں کے قصے سناتے رہا کیجئے  | O |
| ۳۱  | (۲۷)ا چھے کا م پر بچوں کی تعریف کیجئے       | 0 |
| rr  | (۲۸) بچوں کوخوش رکھئیے                      | 0 |
| ~~  | (۲۹)اولا دکووفت کی قدر کرنے کی ترغیب دیجئے  | 0 |
| ۳۷  | (٣٠)بچول کورعب میں رکھیئے                   | 0 |
| ٣٧  | (۳۱) څودواري اورخو داعما دي پيدا کيجئ       | 0 |
| ۳۹  | (٣٢) يَحْ كُوكا الراورست نه بنائي           | 0 |
| ۵۰  | (٣٣)رحيما نه برتاؤ تكهاليخ                  | 0 |
| ۵۰  | (۳۴) پڑوی سے نیک سلوک کی ترغیب دیجیے        | 0 |
| ۵۱۰ | (٣٥) بِ مقعد كاموں كوچھوڑ ناسكھائے          | 0 |
| ۵۱  | (٣٧)ناك صاف كرنے كى تربيت ديجيے             | 0 |
| or  | (٣٧)گرييں رہنے کی عادت ڈالی جائے            | 0 |
| or  | (۳۸) بزوں کا اباب کرنا سکھا ہے              | 0 |
| or  | (۳۹)کوڑا کھینگنا سکھا ہے                    | 0 |
| ٥٣  | (۴۰) بچگا نەحرىت اورتقلىد كى عادت سے رو كيے | O |
| ٥٣  | (۱۳)حسب قوت کام لیناسکھا ہے                 | 0 |
| ۵۳  | (۳۲)نمازی کے آگے ہے گزرنے سے روکیئے         | 0 |
| ۵۳  | (۳۳)فضول گفتگوہے بچاہیے                     | 0 |
| ۵۳  | (۳۴) بچے کوا بما نداری سکھا ہے              | 0 |
| ۲۵  | (۴۵) بيچ كوتو كل على الله سكھا ہيئے         | 0 |

| ۵۷  | (٢٣)اولا ديم الله عزوجل كاخوف پيدا تيجيئ             | O          |
|-----|------------------------------------------------------|------------|
| ۵۸  | ( ۲۷ ) بجے کے دل میں علماء کی اہمیت بٹھا ہے          | Ø          |
| ۵٩  | (۴۸)نچ کو ما نگنے ہے بچاہئے                          | 0          |
| ٧٠  | (۴۹) بچه کوعطا کرنے کی عادت سکھائیں                  | O          |
| ٧٠  | (۵۰) بچ کوخیات ہے بچائے                              | 0          |
| ٦١. | (۵۱) بيچ كوسلام كرنے كى تعليم ديجيے                  | Ø          |
| 47  | (۵۲) بيچ کوشرم وحياء کی ترغيب ديجيے                  | Ø          |
| 45  | (۵۳) بچے کواللہ کی نعمتوں سے روشناس کرا ہے           | 0          |
| ۹۵  | (۵۴)بچوں کوعر نی زبان سکھا ہے                        | $\Diamond$ |
| 77  | (۵۵) بچوں کو والدین کے نام و پیۃ ضرور یا دکرا ہے     | 0          |
| rr  | (۵۲) بچوں کے ساتھ پیاراور بخق کا ایک تجربہ           | 0          |
| 77  | (۵۷) بچوں کو تجربات ہے مت روکیئے                     | 0          |
| 42  | (۵۸) بچوں کی حجمو ٹی حجمو ٹی غلطیوں ہے در گزار کیجیے | ø          |
| 1A  | (۵۹)بچوں کی عزت کر کے تربیت کیجئے                    | Ø          |
| 49  | (٦٠)بچوں کوحلال وحرام کی تمیز سکھا ہے                | ♦          |
| 49  | (۱۲)اولا د کوملحدانه افکارے بچاہئے                   | 0          |
| 41  | (٦٢) بچوں کے سامنے مقاصد ہرگز ندر کھیے               | 0          |
| ۷١  | ( ۲۳ ) بچوں کو چھوڑ جانے کی دھمکی ہرگز نہ دیجیے:     | O          |
| 41  | (۱۴) بچوں کو گھر چھوڑنے کی اجازت ہر گزنہ دیجیے       | 0          |
| 4   | (٦٥)ا پ بچ کے فیلے خود نہ کیجیے                      | 0          |
| 4   | (۲۲)غصے میں بچے کوئیزانہ دیجیے                       | O          |
| 4   | (١٤) بيج كو بخت ست مت كميَّ                          | 0          |
| 4   | (۱۸) بيج كے سامنے ايك دوسرے كى بوز تى نه يجيجے       | 0          |
| 4   | (٦٩) بيچ کوخو د انحصاري سکھا ہيۓ                     | 0          |

|           |                                                         | The same of |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| ۷٣        | (۷۰) بجے ہے کبھی نہ کہیے کہاہے گھر میں پسندنہیں کیا گیا | Ø           |
| 20        | (۱۷) بچه کی عادات پر آ ہستہ آ ہستہ قابو پا ہے           | Ø           |
| 20        | (۷۲) بچوں کو چھپ کر کام کرنے ہے رو کیئے                 | 0           |
| 20        | (۷۳) بچوں کواپنی زندگی گزارنے دیں                       | Ø           |
| ۷۵        | ( ۳ ) بچوں کونظم وضبط کی پابندی کرنا سکھا ہے            | 0           |
| 44        | (۷۵) تربیت اولا د کیلئے گھر کا ماحول درست کیجئے         | 0           |
| ۷۸        | (۷۷)رادیخ کاطریقه نه بدلئے                              | 0           |
| ۸٠        | (۷۷) بچوں کے ساتھ کھیلئے                                | 0           |
| ٨٢        | (۷۸)ا پنے بچوں کو پراعتماد بننے میں مددد یجئے           | 0           |
| ۸۳        | (۷۹) کچوں کے خوف کو کم کیجئے اور پیطریقدا پنا ہے        | ø           |
| ٨٦        | (۸۰) بخدر سے کوں بو لتے ہیں؟                            | 0           |
| <b>19</b> | (٨١) بچوں کومحنت کا عا دی بنا ہے                        | Ø           |
| A 9       | (۸۲) بچوں کوئی وی سے دور تھیں                           | Ø           |
| 41        | (۸۳)بية پ كى توجە چا ہتا ہے                             | Ø           |
| 97        | (۸۴)نوزائیدہ بچے کوٹنسل کیسے دیا جائے؟                  | Ø           |
| 96        | (۸۵) بچوں کی پرسکون نیند کاا ہتمام کیجئے                | 0           |
| 97        | تربیت اولا د کے سلسلے میں والدین کیلئے 99ا ہم تفیحتیں   | 0           |

### (۲) ..... بچوں کی تربیت کیسے کرنی جا ہے

| 11+ | دینی تربیت کے لیے اولا دیرلائھی برساتے رہو   | 0 |
|-----|----------------------------------------------|---|
| 111 | الله پرايمان ہے تو احكام الهيه سے غفلت كيوں؟ | 0 |
| III | تربیت میں اعتدال                             | O |
| IIr | اولا د کی تربیت والد کی ذمه داری ہے          | 0 |
| 111 | صحیح تربیت کااژ                              | Ø |

| 111 | بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ         | Ø |
|-----|--------------------------------------|---|
| 111 | بکی نے مرغ کی گرون تو ژوی            | Ø |
| 110 | جائز نا جائز کی فکر                  | Ø |
| 110 | آنگھوں کی ٹھنڈک                      | Ø |
| 111 | اولا د کی تربیت میں تفویض            | Ø |
| 110 | سعاوت کی ایک مثال                    | O |
| 110 | اولا د کی تربیث نہ کرنا جرم عظیم ہے  | ♦ |
| 117 | بچوں کا دل بنانے کا طریقہ            | Ø |
| 114 | جہالت کے کرشے                        | 0 |
| 114 | علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے       | Ø |
| 119 | محاسبه ومراقبه کی انهمیت             | Ø |
| irr | برونت تشبيع وتنبيه                   | Ø |
| irr | آج کے مسلمان کی غفلت                 | Ø |
| ırr | بچوں کی تربیت پر پچھ وقت لگایا کریں۔ | 0 |
| 110 | نسخ کی کامیا بی کیلئے دوام ضروری ہے  | Q |
| 174 | بچوں کوسز اوینے کے مراحل             | 0 |
| IFA | بیٹے کوا با نہ بنا ئیں               | 0 |

### (۳)..... تربیت اولا د کی ضرورت

| 12. | اسلام علم وعمل کا نام ہے                       | 0 |
|-----|------------------------------------------------|---|
| 100 | غفلت اور جہالت کو دورکر نا فرض ہے              | Ø |
| 111 | سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے                 | Ø |
| irr | حالات کے بارے میں دورے حاضر کے لوگوں کی بدحالی | O |
| irr | اولا د کی تعلیم ونزبیت سے غفلت کر نیوالے       | 0 |

| 100  | سات سال کے بچے کونما زسکھاؤ                                   | Ø          |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 12   | جہالت کی وجہ سے بیٹے پوتے باپ دادا کا جناز ہ بھی نہیں پڑھ کتے | Ø          |
| 12   | اولا دکوآ داب سکھانا سب سے بڑا عطیہ ہے                        | Ø          |
| ITA  | بہت سے لوگ سخی ہیں مگراولا دیے غافل ہیں                       | Ø          |
| ITA  | ا د ب کامعنی اور مطلب                                         | Ø          |
| 17-9 | غیراسلامی طورطریق آ دابنہیں ہیں                               | $\Diamond$ |
| 100  | تعليم كاابتمام                                                | Ø          |
| 11~  | ز با نی تعلیم                                                 | $\Diamond$ |
| 100  | كتا بي تعليم                                                  | Ø          |
| ١٣١  | چندو یی سی ایک کے نام                                         | Ø          |
| 164  | اہل وعیال کواللہ ہے ڈراتے رہو                                 | Ø          |
| 164  | پہلی نفیحت ۔ دوسری نفیحت                                      | Ø          |
| 144  | تيسري نفيحت _ چوتھي نفيحت                                     | O          |
| ١٣٥  | پانچویں نفیحت _ چھٹی نفیحت                                    | 0          |
| 164  | ساتویں نفیحت ۔ آٹھویں نفیحت                                   | ♡          |
| 162  | نویں نفیحت ۔ دسویں نفیحت                                      | 0          |
| ITA  | خو د کر د ه را علا ہے نیست                                    | 0          |

### (۴).....اولا د کی تربیت کی ضرورت وا ہمیت

| 10. | خطاب كاپېلاعنوان                 | 0 |
|-----|----------------------------------|---|
| 101 | لفظ'' بیٹا'' ایک شفقت بھرا خطا ب | 0 |
| 100 | ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں   | 0 |
| 100 | اگراولا دُنه مانے تو!            | O |
| 100 | د نیاوی آگ ہے کس طرح بچاتے ہو؟   | 0 |

|       |                                             | To         |
|-------|---------------------------------------------|------------|
| 100   | آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے            | O          |
| 100   | تھوڑ اسا ہے دین ہو گیا ہے                   | 0          |
| 104 . | ''جان'' تو نکل گئی ہے                       | Ø          |
| 104   | نئ نسل کی حالت                              | Ø          |
| 102   | آج اولا د ماں باپ کے سر پرسوار ہے           | Ø          |
| 101   | باپ''نرسنگ ہوم'' میں                        | O          |
| 109   | جیبا کرو گے ویبا بھرو گے                    | Q          |
| 109   | حضرات انبياءا دراولا دكى فكر                | O          |
| 14.   | قیامت کے روز ماتختو ں کے بارے میں سوال ہوگا | Ø          |
| 171   | په گنا ه حقیقت میں آگ ہیں                   | O          |
| 171   | رام كايك لقم كانتيجات                       | Ø          |
| 177   | اند هیرے کے عادی                            | Ø          |
| 175   | الله والوں کو گنا ہ نظر آتے ہیں             | $\Diamond$ |
| 145   | یہ و نیا گنا ہوں کی آ گ سے بھری ہوئی ہے     | Ø          |
| 146   | پہلے خو دنماز کی پابندی کرو                 | Ø          |
| ואר   | بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو                   | 0          |
| 170   | بچوں کوتر بیت دینے کا انداز                 | O          |
| 177   | بچول سے محبت کی حد                          | O          |
| 144   | حضربت فيخ الحديث كاايك واقعه                | O          |
| 142   | كهانا كھانے كاايك ادب                       | $\Diamond$ |
| AFI   | پیاسلامی آ داب ہیں                          | O          |
| 149   | سات سال سے پہلے تعلیم                       | Ø          |
| 14.   | گھر کی تعلیم دو                             | Ø          |
| 14.   | قاري فتح محمرصا حبٌ                         | O          |

| 121 | بچوں کو مارنے کی حد         | 0 |
|-----|-----------------------------|---|
| 121 | بچوں کو مار نے کا طریقہ     | 0 |
| 127 | بچوں کوتر بیت دینے کا طریقہ | 0 |
| 128 | تم میں سے ہر مخص گران ہے    | 0 |
| 124 | اپنے ماتختو ں کی فکر کریں   | O |
| 120 | صرف دس منث نکالیس           | 0 |

#### (۵).....اولا د کے حقوق

| 124 | نیک تربیت والدین پراولا د کاحق ہے                                  | 0          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 144 | شریعت کی روپے اولا د کی تربیت والدین پر فرض ہے                     | $\Diamond$ |
| 144 | اولا دمیں کوتا ہیاں دیکھنااور خاموش رہنا                           | $\Diamond$ |
| 141 | ر بیت میں ستی پر تنبیه                                             | $\Diamond$ |
| 149 | يج كا بهلاحق: بيدائش برا ظهارمسرت                                  | $\Diamond$ |
| 149 | جیے بیٹا نعت ہے بٹی بھی نعت ہے                                     | 0          |
| 149 | دوسراحق: وعائيس وينا                                               | O          |
| 1.4 | تيسراحق: كان ميں اذ ان اور اقامت كہنا                              | 0          |
| 1.4 | ا ذان وا قامت کہنے میں عجیب نکتے کی بات                            | 0          |
| IAI | چوتفاحق :تحسنیک کرانا                                              | 0          |
| IAI | تحسنیک کا دنیاوی فائده                                             | 0          |
| IAT | تحسينك كا دوسرا طريقه                                              | 0          |
| IAT | يا نچوال حق: احجها نام رکھنا                                       | 0          |
| IAT | تام ر کھنے میں احتیاط                                              | 0          |
| IAT | بچے میں نام کے اثر ات پرواقعہ                                      | 0          |
| IAT | بچے میں نام کے اثر ات پرواقعہ<br>پیدائش کے ساتویں دن کے متحب اعمال | 0          |

| IAP | عقيقة كرنا                                                        | Ø          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 144 | بیج کے سرکے بال منڈ وا نا                                         | $\Diamond$ |
| ١٨٣ | حكمت كى بات                                                       | Ø          |
| 110 | بچے کی ختنہ کرا نا                                                | Ø          |
| 110 | شرعی نقطه نظر سے ختنہ کا حکم                                      | $\Diamond$ |
| 110 | ختنے کا دنیا وی فائدہ                                             | ø          |
| 110 | بچ کی تربیت کے سلسلے میں مزید تاکید                               | Ø          |
| IAY | بیچ کوسب سے پہلے اللہ کا نا م سکھا ؤ                              | Ø          |
| IAY | رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کیجائے | Ø          |
| 114 | محرمیں تعلیم کا اہتمام کرنا                                       | Ø          |
| 144 | بچوں کو ہز رگوں کی مجلسوں میں لے جاتا                             | Ø          |
| 149 | بچوں اور گھر والوں کے ساتھ کیسارو پیرا پنانا چاہیے                | Ø          |
| 149 | اولا د کے بارے میں اللہ تعالی سے مدو ما نگنا                      | Ø          |
| 19+ | جاراروبيا پي اولا د کے ساتھ                                       | $\Diamond$ |
| 19• | عبرت آموز واقعه                                                   | Ø          |

### (۲)....ر بيت اولا د

| 190 | تستم علم انسان    | Q |
|-----|-------------------|---|
| 197 | میمژی ہوئی اولا د | Ø |
| 194 | يتيم كون؟         | Q |
| 191 | شر یک جرم         | Ø |
| 199 | ا یک حدیث کامفہوم | Ø |
| r   | حضرت سهيل تستري گ | Ø |
| r•r | بابافريدٌ         | O |

| r• r | حضرت شیخ الحدیث کے والد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| r• r | کل اور آج کی مائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø |
| r• m | اولا د کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O |
| ۲۰ ۳ | اولا د کا پہلاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O |
| r•0  | اولا د کا دوسراحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O |
| r•4  | اولا د کا تیسراحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ø |
| r•2  | اولا د كا چوتها حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| r•2  | اولا د کا یا نچوال حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| r• 9 | تربیت کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O |
| 11.  | میلی درس گاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| 711  | محبت صالح محبت صالح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ø |
| rır  | حکایت روی ّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø |
| rir  | تاین در این در ا | Q |
| 110  | امانت میں خیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O |

### (۷)..... مال کی شخصیت اور تربیت

| ria | یچ کا پہلا مدرسہ                             | Ø |
|-----|----------------------------------------------|---|
| riq | عورتوں کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت واہمیت    | O |
| rr. | واشتكثن كى نومسلم خاتو ن اورمحبت الهي        | Ø |
| rri | الله نے عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا          | Ø |
| rrr | ا مام جعفر کی بیٹی اور خدمت حدیث             | O |
| rrr | حفزت حن بفری " کوحفزت را بعد بفریی " کامشوره | 0 |
| 444 | ام المومنين حضرت عا ئشەصدىقة "كااحسان عظيم   | 0 |
| rro | امام غزالي "كي مال كاعلم معرفت               | 0 |

| rry | عورت کی غیرمعمو لی صلاحتیں                                       | $\Diamond$ |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|
| 772 | حضرت جابرتكي الهيه كاصبر وتخل                                    | ø          |
| rra | سيده خد يجهالكبريٌّ كي اما م الانبيا عِسلي الله عليه وسلم كوتسلي | $\Diamond$ |
| rr. | نبی صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی کا صبر                          | 0          |
| 221 | ا یک صابره کی حکمت عملی                                          | 0          |
| rrr | عورتوں کی علمی اورا خلاقی ترقی میں رکاوٹ کیا؟                    | 0          |
| 788 | قیامت کے دن سوال ہوگا                                            | O          |
| 227 | معزز وایمان دارکون                                               | 0          |
| ۲۳۳ | آپ صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیت                               | O          |
| rra | عورتوں میں بے دینی کے اسباب                                      | 0          |
| 200 | سیرت کے حسن و جمال کواپنا تعیل                                   | Ø          |
| 774 | شادی کے لئے عورت کا انتخاب                                       | O          |
| 777 | د نیامیں فتنوں کی وجو ہات                                        | 0          |
| 12  | حن ظاہری کی قیت                                                  | 0          |
| rm  | صحابه کرام کامعیارا خلاق وا کردار                                | 0          |
| rm  | ظا <b>ہری اور باطنی حسن کا فر</b> ق                              | 0          |
| rra | یے پر دگی کی اصل و جو ہات                                        | O          |
| rr. | خوبصورت کی بجائے خوب سیرت                                        | O          |
| ۲۳. | دائمی عز تو ب کاراز                                              | O          |
| ١٣١ | سيرت پائيدار حسن                                                 | O          |
| 277 | ملکه زبیده کی مثالی زندگی                                        | Q          |
| 202 | والی کا بل امیر دوست محمر کی اہلیہ کے یقین کا جیرت انگیز واقعہ   | Ø          |
| ۲۳۳ | عورتوں کیلئے دین تعلیم کی فکر سیجئے                              | Ø          |
| rro | ظاہری آ رائش کی بجائے وین زندگی اپنا ہے                          | 0          |

| rco | اے بہن دوجہزوں کی تیاری کر              | 15 |
|-----|-----------------------------------------|----|
|     |                                         |    |
| rr2 | ا یک فیشن ایبل لژکی کا عبرت انگیز واقعه | 2  |

### (٨) ..... نيك اولا د كاحصول كيسے؟

| 10. | فطری خوا <sup>ہ</sup> ش                            | 0          |
|-----|----------------------------------------------------|------------|
| ra. | ا نبیاءکرامٌ اولا د کے لئے دعائمیں                 | Ø          |
| 101 | نیک اولا دبہترین صدقہ جاریہ                        | O          |
| rar | حضرت یعقو بّ اورا برا ہیم کی اولا د کے لئے نصیحت   | O          |
| 101 | حفزت ابراہیم علیہ السلام کی د عاا پنی اولا د کیلئے | $\Diamond$ |
| 102 | ہم بینیت کی ب                                      | O          |
| 109 | بری اولا دے شرات                                   | Ø          |
| PYI | والدین کی دعاؤں کے اثرات                           | $\Diamond$ |
| 771 | حضرت امام ابوحنیفہ کے والد کاسبق آ موز واقعہ       | Ø          |
| 111 | حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد کاسبق آ موز وا قعب   | $\Diamond$ |
| 747 | والدين كااثراولا دپر                               | O          |
| 775 | شاہ عبدالقا در جیلانی کے والد کاسبق آ موز واقعہ    | O          |
| 110 | ا ندھی کیسے؟ گونگی کیسے؟ کنگڑی کیسے؟               | O          |
| 717 | بسم الله کی بر کات                                 | 0          |
| 711 | ہمبستری کی دعا ئیں اور آ داب                       | 0          |
| 112 | نا فرمان اولا د کیوں جنم کیتی ہے؟                  | O          |
| ryA | ماں کے اثرات بچے پرسائنسی دنیا کا اعتراف           | 0          |
| r49 | اسلامی تعلیمات کامیا بی کی شاہراہ ہیں              | 0          |

### (۹).....والدين كي شرعي ذ مه داريا ل

| 🖒 اولاداللہ کے خزانوں کی نعمت |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| 727          | حمل کا بو جھا ٹھانے پراجرعظیم                 | 0   |
|--------------|-----------------------------------------------|-----|
| 72 1         | حامله عورت کے لئے مفید مشور بے                | 5   |
| 72 1         | دوران حمل چندا حتیاطیں اورا ختیار کرنے کے کام | 0   |
| r2 m         | بچے پر نیکی کے اثر ات کیے ہوں؟                | Q   |
| 720          | مشتبه کھانے کا اثر اولا دیر                   | C   |
| 120          | خوش رہناصحت کا بہترین راز                     | Q   |
| 120          | پرسکون زندگی کے راز                           | Q   |
| 124          | مثبت سوچ کے ذریعے پریشانی کاحل                | Q   |
| 144          | غم وورکرنے کی دعا                             | 0   |
| <b>7</b> 4 A | نیک اولا د کی تمنا                            | C)  |
| 741          | اچھی پرورش کرنے کا تمرہ                       | O   |
| 141          | نومولود بچے کو ماں کی طرف سے پہلاتھ           | 0   |
| r_ 9         | یج پر ماں کے دودھ کے اثرات                    | 0   |
| r_ 9         | بج كودوده پلانے كے آداب                       | 0   |
| ۲۸ •         | فیڈ راور چوسنیاں بیاری کا مرکز ہیں            | (2) |
| FAI          | پیدائش کے بعد تہدیک دینا                      | 5   |
| MI           | تہنیک کے بعداذ ان وا قامت کاعمل اوراسکی حکمت  | 0   |
| TAT          | ماں باپ کی طرف بچے کوا چھے نام کاتحفہ         | O   |
| TAT          | بے معنی اور بے مطلب نا م رکھنے سے بچپیں       | (2) |
| 77.7         | صرف محمد نام رکھنے کی برکات                   | 0   |
| 77.7         | بچیوں کے نام رکھنے کا طریقہ                   | 0   |
| MAT          | ولا دت کے بعد عقیقہ                           | O   |
| 71 7         | ماں کی تلاوت ہے بچہ حافظ بن گیا               | O   |
| 7A M         | سب سے پہلے لفظ اللہ سکھانے پرخوشخبری          | S   |

| 717        | لفظ الله كالتلفظ بهت آسان                               | · Ø        |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ۲۸۵        | پہلے وقت کی ماؤں کی لوری کے الفاظ                       | 0          |
| TAO        | فقیر کی نیک ماں کی لوری اور اس کے اثر ات                | 0          |
| PAY        | بچوں کے سامنے بے شرمی والی حرکات سے اجتناب سیجئے        | O          |
| PAY        | بچے کا خالق حقیقی کا تعارف                              | 0          |
| ra_        | ڈانٹ ڈیٹ سے بچے کی شخصیت پرمنفی اثرات                   | $\Diamond$ |
| raa        | اچھی تربیت کے سنہری اصول                                | $\Diamond$ |
| 19.        | اولا د کاحق ماں باپ پر                                  | 0          |
| 791        | والدین کی اولین ذ مه داری                               | 0          |
| 791        | بچوں کوسلام کرنے کی عادت ڈالیں                          | 0          |
| rgr        | بچ کوشکریدا دا کرنے کی عادت ڈالیں                       | O          |
| 797        | بچ کوشکریه سکھانے کا عجیب دا قعیر                       | O          |
| rgr        | مسلمان مائيں اپناطریقه بھول گئیں                        | 0          |
| rar        | دوسرے آدی کے دل کومت ستاؤ                               | 0          |
| 190        | غلطی کرنے پر بچے کومعافی مانگنے کا احساس دلائیں         | ♦          |
| 190        | بچوں کواچھی طرح اچھلنے ، کو د نے اور کھیلنے کا موقع دیں | 0          |
| 190        | بچوں سے بروں جیسی تو قع مت رکھئے                        | 0          |
| <b>797</b> | امام شافعی کاسبق آ موز واقعه                            | 0          |
| 194        | نی صلّی الله علیه وسلم کا بچوں سے پیار ومحبت            | 0          |
| 791        | بچوں کی تربیت محبوب صلی الله علیہ وسلم کے نقش قدم ہر    | 0          |
| r99        | ما ئىيں روك ٹوک كى بجائے سمجھا ئىيں                     | 0          |
| r          | بچوں کی تربیت اور والدین کی ذیمہ داریاں                 | 0          |
| ۳۰۰        | بجے ضدی کیوں ہوتے ہیں                                   | 0          |
| m+1        | بچوں کی نفسیات سمجھنے کے تین طریقے                      | 0          |

اولاد کی تربیت کیے کریں ؟ .....

| r.r   | بچے کو جمعی بدوعانہ دیں               | 0 |
|-------|---------------------------------------|---|
| r•r   | ماں کی بدد عا کا اثر                  | 0 |
| m.m   | نعمت کی نا قدری                       | 0 |
| m. h. | حضرت مریم علیه السلام کی والدہ کی دعا | 0 |

### (۱۰) ..... تربیت اولا د کے سنہری اصول

| <b>r.</b> 4 | تربیت اولا د کی اہمیت                     | 0 |
|-------------|-------------------------------------------|---|
| r.∠         | ماں کی گوداولیں درسگاہ                    | 0 |
| r.∠         | باپ کی توجه اہمیت                         | 0 |
| r•A         | بچلور سے کاغذ کی مانند ہیں                | 0 |
| ۳•۸         | بچوں کی حفاظت کے لئے انمول وظیفہ          | 0 |
| r.9         | با وضوكها نا يكائي                        | 0 |
| ۳1۰         | با وضوكها نا يكا نا صحابيات كاعمل         | 0 |
| ۳۱۱         | باوضو کچے ہوئے کھانے کے اثرات             | O |
| ۳۱۱         | بیچ کوسکون کی نیندسلانے کی دعا            | 0 |
| rir         | بچے کورے کاغذ کی مانند ہیں                | 0 |
| rir         | ایک سلیقه مند بچ کے ایمان کے روحانی کلمات | 0 |
| ۳۱۳         | والدین بچوں کے لئے نمونہ بنیں             | O |
| ۳۱۳         | بچا پے بروں کے نقش قدم پر                 | 0 |
| ۳۱۳         | بچە فطرتا نقال ہے                         | O |
| ۳۱۵         | بچے کوشروع ہی سے صفائی کا عادی بنانا      | 0 |
| ۳۱۲         | بچوں کے درمیان وقفہ کا شرعی جواز          | 0 |
| <b>11</b>   | بچوں کو بولنے کا ادب اور سلیقہ سکھا نا    | 0 |
| <b>11</b>   | بچوں کومت ڈرائیں اوران سے جھوٹ مت بولیں   | 0 |

|             |                                                         | 3/2 |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| MIA         | بچ کوڈ رانے دھمکانے کے نقصانات                          | 0   |
| <b>1</b> 19 | ماں بچے کی نفسیات کیے سمجھے ؟                           | 0   |
| rr•         | بجے کو نہ غلام بنا کیں نہیں تھے                         | 0   |
| ۳۲۰         | بچوں کی اصلاح کیے کی جائے؟ چند تجربات کا نچوڑ           | ٥   |
| 222         | بچے میں اچھی عا دات پیدا کرنے کا حیرت انگیزنسخہ         | ٥   |
| 777         | بچوں کومحبت دینا نبی صلی الله علیه وسلم کی سنت مطہرہ ہے | 0   |
| 22          | ا پنے بچے سے محبت پر انعام الہی                         | 0   |
| 22          | بچے کے دل میں بچپن سے تو حیدالہی کی شمعیں روش کیجئے     | 0   |
| rro         | خواجه قطب الدین بختیار کا کی کی والدہ کی تربیت          | 0   |
| rr2         | ا پنی اولا د کوتین چیزیں سکھاؤ                          | ٥   |
| rta .       | بچوں کوطعنہ مت دیں                                      | 0   |
| <b>779</b>  | بچوں سے بات منوائے، آڈر نہ دیجئے                        | 0   |
| rra         | بچوں کے دل میں دشمنی کا بہتج مت بوئیے                   | 0   |
| rr•         | بچوں کے سوالات کا جواب دینے سے مت گھرائیے               | 0   |
| rrr         | آئن سٹائن سائنسدان کیسے بنا ؟                           | 0   |
| <b>~~~</b>  | بچہ ہے کسی حال میں بھی ناامید نہیں ہونا جا ہے           | 0   |
| rrr         | بچوں کو برے دوستوں سے بچاہئے                            | 0   |
| ٣٣٣         | پانچ قتم کے لوگوں سے دوئتی نہ کریں                      | 0   |
| 770         | بچوں کو مار ناکسی چیز کاحل نہیں                         | ٥   |
| 220         | بچوں کی لائبر رہے ی                                     | 0   |
| rro         | بچوں کا نظام الا وقات                                   | 0   |
| <b>rr</b> 4 | رشتوں کے لئے معیارا متخاب                               | 0   |
| 774         | تقوی کی اہمیت                                           | 0   |
| rr2         | حضرت عمرٌ کا پنی بہو کے انتخاب                          | O   |

| <b>r•</b> | لى زبيت كيے كريں ؟ | اولا د |
|-----------|--------------------|--------|
| رسوسو     | 31 7 -3 K 7 (5.    | 1/3    |

## (۱۱)..... بیٹی اللّٰہ کی رحمت

|              | بیثااور بیٹی دونو ں اللہ تعالی کی عطامیں | Ø          |
|--------------|------------------------------------------|------------|
| rrr          | بینے کی پیدائش پرخوشی کا اظہار           | ø          |
| 444          | بیٹی کی پیدائش پرخوش نہ ہو نا            | $\Diamond$ |
| 200          | بٹی کی پیدائش پر بیوی ہے نا راضگی        | 0          |
| rra          | بیٹی کی پیدائش برطلاق کی دھمکی           | $\Diamond$ |
| rra          | ز ما نه جا ہلیت میں کفار کا طرزعمل       | Ø          |
| rry          | بیٹی کوزندہ دفن ک                        | 0          |
| rry          | بیٹی کو باعث ذلت سمجھنا                  | 0          |
| <b>T T Z</b> | بیٹی اللہ کی اور بیٹا ہمارا              | O          |
| mr2          | ا يک عبرت آموز واقعه                     | Ø          |
| rra          | مسلمانوں کا پیطرزعمل درست نہیں           | ø          |
| rra          | حضورصلی الله علیه وسلم کا طرزعمل         | Ø          |
| 469          | بیٹی کی پرورش ، جنت میں جانے کا ذریعہ    | O          |
| ro.          | بیٹی جہنم سے بچنے کا واقعہ               | 0          |
| rai          | ماں کی شفقت کا عجیب واقعہ                | O          |
| 201          | حضورصلی الله علیه وسلم کی معیت           | O          |
| 201          | بیٹی کی پرورش پر تین نضیلتیں             | Ø          |
| ror          | لژکی کی پیدائش پرزیا د ہ خوشی کا اظہار   | O          |
| ror          | بیٹیوں کے حقوق                           | O          |
| ror          | اولا د کے درمیان اظہار محبت میں برابری   | O          |
| ror          | اولا دکووییے میں برابری                  | 0          |

| ror | ضرورت کےموا قع مشتیٰ ہیں             | 0 |
|-----|--------------------------------------|---|
| ror | زندگی میں تقسیم جائیدا دضروری نہیں   | 0 |
| ror | زندگی میں جائیدا دیراولا د کاحق نہیں | 0 |
| 200 | زندگی میں سب اولا دکو برابر دے       | 0 |
| 201 | نکاح سے بیٹی کاحق سا قطنہیں ہوتا     | 0 |
| roy | عملی قبضه ضروری ہے                   | 0 |
| ro2 | یہ بیٹی برظلم ہے                     | 0 |
| ron | خلاصه کی با تنیں                     | 0 |
| r09 | بیٹا ہونے کا تعویذ                   | 0 |
| r09 | دوسراعل ا                            | 0 |
| m4. | رشتے کے لیے بحرب عمل                 | 0 |

# (۱۲).....اسلام میں بچیوں کی تربیت

| ۳۲۳ | كياانسانية اس احسان كابدله دے على ہے        | 0 |
|-----|---------------------------------------------|---|
| ۳۲۳ | بٹی بیٹے سے زیادہ والدین کی وفا دار ہوتی ہے | 0 |
| 740 | بیٹی کی کفالت کرنے والاجنتی ہے              | 0 |
| P72 | بیٹیوں سے حسن سلوک جہنم سے بچائے گا         | 0 |
| rz. | بچوں کی بہترین تربیت کی جائے                | 0 |
| rz. | بیٹی کی شاوی                                | 0 |
| ٣٧١ | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حيار بيٹياں | 0 |
| r2r | سرال والول ہے گزارش                         | 0 |

#### (۱۳)..... چند مجرب وظا ئف

| 727 | ام الصبیان (مسام کیڑا) کے علاج کیلئے پہلا وظیفہ | 0 |
|-----|-------------------------------------------------|---|
|-----|-------------------------------------------------|---|

| 74          | ام الصبیان (مسام کیڑا) کے علاج کیلئے دوسراوظیفہ             | 0 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 720         | بي كودوده بلان كيلئ بهلا وظيفه                              | 0 |
| r20         | بچ کودود ه پلانے کیلئے دوسراوظیفہ                           | 0 |
| 724         | بچے کو دو دو ہلانے کیلئے تیسرا وظیفہ                        | 0 |
| 724         | بچه کا دود ه چیزانے کیلئے پہلا وظیفہ                        | 0 |
| 724         | بچه کا دود ه چیزانے کیلئے دوسراوظیفہ                        | 0 |
| 724         | بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کا پہلا وظیفہ                   | 0 |
| 724         | بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کا دوسراوظیفہ                   | 0 |
| 724         | نه بولنے بچے کی مویائی کیلئے پہلا وظیفہ                     | 0 |
| 722         | نه بولنے والے بچے کی کویائی کیلئے دوسراوظیفہ                | 0 |
| 722         | نه بولنے والے بچے کی کو یائی کیلئے تیسراوظیفہ               | 0 |
| 22          | سو کھے اور کمز ور بچے کے سو کھے پن کودور کرنے کا پہلا وظیفہ | 0 |
| 741         | سو کھے اور کمزور بچے کے سو کھے پن کودور کرنے کا دوسرا وظیفہ | 0 |
| <b>72</b> A | بچ کوبسر پریشاب کرنے سے بچانے کیلئے وظیفہ                   | 0 |
| r29         | بچے کومٹی کھانے سے بچانے کیلئے وظیفہ                        | 0 |
| r29         | بچے کی قے اوراکٹی کورو کنے کا وظیفہ                         | 0 |
| r29         | بجے کے غصے، چڑ چڑے پن اور ضد کودور کرنے کا پہلا وظیفہ       | 0 |
| ۳۸٠         | بجے کے غصے، چڑ چڑے پن اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ     | 0 |
| ٣٨٠         | بچے کے غصے، کی کیٹ سے اور ضد کود ورکرنے کا تیسراوظیفہ       | 0 |
| ۳۸٠         | بچے کےخواب میں ڈرنے اور رونے کودور کرنے کا وظیفہ            | 0 |
| ۳۸۱         | بہت رونے والے بچے کے رونے کو دور کرنے کا وظیفہ              | 0 |
| MAI         | بچوں کونظر بدسے بچانے کا پہلا وظیفہ                         | 0 |

بسم الله الرحمن الرحيم يايها الذين آمنوا قو انفسكم واهليكم نارا . ( التحريم )

(۱) تربیت اولاد کے بنیادی اصول

> مرتب مفتی محمد نظا می

### تربیت اولا د کے بنیا دی اصول

### (۱)..... نماز کی تعلیم

. ۱)..... بیٹے اور بیٹی کوچھوٹی عمر میں ہی نما زسکھا دینی جا ہیے تا کہ بڑا ہونے تک وہ وہ اس پر پختہ ہوجا ئیں اور حدیث صحیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے :

"علمو ا اولادكم الصلاة ، اذا بلغو ا سبعا، واضربو هم عليها، اذا بلغوا عشرا، و فرقوا بينهم في المضاجع. (متداحم)

'' جب بچے سات سال کے ہوجا ئیں تو ان کونما زیڑ ھنا سکھا وُ اور جب دس سال کے ہوجا ئیں تو نما زچھوڑنے پران کو مارو .....اوران کے بستر جدا کردو۔''

اوران کی تعلیم اس طرح ہوسکتی ہے کہ ان کے سامنے وضو کیا جائے اور نماز پڑھی جائے اور نماز پڑھی جائے اوران کوالی کتاب کے ذریعے ترغیب جائے ۔اوران کوالی کتاب کے ذریعے ترغیب و یں جس میں نماز کی کیفیت مذکور ہوتا کہ تمام گھروالے نماز کے احکام سیکھ سیس اور یہ مقصد استاداور والدین سے پورا ہوسکتا ہے اور ہرستی اور کوتا ہی کے بارے میں اللہ تعالی سوال کرے گا۔

۲) ..... بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینی چاہیے پہلے سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتیں شروع کریں گے تو رفتہ رفتہ کئی ساری سورتیں یا دہو جاتی ہیں اور آخر کار بچہ حفظ قرآن کی طرف راغب ہو جائے گا۔

۳).....نماز جمعہ اور نماز باجماعت میں بچوں کو والدا پنے ساتھ کھڑا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں تو والدین نرمی سے ان کی اصلاح کر دیں۔ نہ انہیں جھڑکیں اور نہ اونچی آواز ہے بول کر انہیں ڈرائیں کہیں نماز نہ چھوڑ دیں اور والدین اس وجہ ہے گنا ہگار ہو جا ئیں اور جب والدین اپنے بچین اور کھیل کو د کے دن یا دکریں گے تو انہیں بھی اپنی طرح معذور سمجھیں گے ۔

#### (٢) ..... حرام كامول سے ورانا

ا) ...... بچوں کو کفر' گالی گلوچ' کعن طعن اور فخش گفتگو سے ڈرانا چاہیے اور ان کونری سے سمجھا ئیں کہ کفر گھاٹے کے سبب اور آگ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور والدین ان کے سامنے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے تا کہ والدین ان کے لئے بہترین نمونہ ٹابت ہوسکیں۔
لئے بہترین نمونہ ٹابت ہوسکیں۔

۲) ...... بچوں کو جوئے اور اس کی تمام قسموں سے ڈرانا چاہیے جیسا کہ سنوکرا ور میبل مینس وغیرہ اگر چہ تفریخ کے لئے ہوں کیونکہ یہ جوئے تک لے جاتی ہیں اور دشمنی پیدا کرتی ہیں اور بیدان کے مال اور وقت کو ہر با دکرنے والی ہے۔ اور نمازوں کو بھی ضائع کرتی ہے۔

۳) ...... بچول کوفن رسالے اور نگی تصویروں کو و کھنے ہے منع کریں اور من گھڑت قصے کہانیاں پڑھنے ہے منع کریں ،ای طرح سینما گھروں اور ٹیلی ویژن پرا خلاق خراب کرنے والی فلمیں و یکھنے ہے منع کریں کیونکہ اس ہے ان کے اخلاق اور مستقبل کی تباہ ہوتا ہے۔
۴) ...... بچول کوسگریٹ نوشی ہے منع کریں اور انہیں سمجھا کیں کہ تمام ڈاکٹروں کا اس بات پرا تفاق ہے کہ اس ہے جم کونقصان پہنچتا ہے اور سرطان (کینمر) پیدا کرتا ہے اور وائت کمزور ہوجاتے ہیں۔ اس کی بونا گوار ہوتی ہے۔ سینہ کو بیکار کردیتی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ای لئے اس کا پیٹا اور بیچنا حرام ہے ۔۔۔۔۔۔اس کا کوئی فائدہ نہیں ای لئے اس کا پیٹا اور بیچنا حرام ہے۔۔۔۔۔۔اس کی بجائے فروٹ اور دوسری لذیذ

### (٣)..... قول وعمل ميں سيائی

ا).....بچوں کوقول وعمل میں سچائی کا عادی بنا ئیں اور وہ اس طرح کہ والدین کبھی بھی۔ ان سے جھوٹ نہ بولیں حتیٰ کہ مٰداق کرتے وقت بھی اور جب والدین ان سے کوئی وعدہ کریں تو ہرصورت اس کو پورا کریں۔ چنانچہ حدیث سجح میں ہے:

من قال لصبی تعال هاک (خذ) ثم لم یعطه فهی کذبه
"جس نے کی بچے ہے کہا"" آؤ کچھ لے لؤ" پھرا سے کچھنہ ویا تو بیا لیک جھوٹ ہے۔"

### (۴) ..... مال حرام سے بچانا

ا پی اولا دکورشوت' سود چوری اور ملاوٹ جیسا حرام مال نہیں کھلا نا چا ہیے کیونکہ بیان کی بد بختی' سرکشی اور نا فر مانی کا سبب بنتا ہے۔

#### (۵) ..... بدوعانه کرنا

اولا دے لئے ہلاکت کی دعا اور غصہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھی بھی ہراچھی بری دعا قبول ہو جایا کرتی ہے اور بھی ان کو گمراہی میں زیادہ مبتلا کر دیتی ہے اور بہتر ہے کہاولا دے حق میں یوں کیے

اصلحک الله ..... "الله تيرى اصلاح فرماد \_\_"

### (٢) ....الله كے ساتھ شرك سے ڈرانا

اللہ کے ساتھ شرک کرئے ہے ڈرائیں کہ وہ غیراللہ سے نہ حاجتیں مائیکیں اور نہان سے مد دطلب کریں کیونکہ وہ بھی اللہ کے بند ہے ہیں اور نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ ولا تدع من دون السله مالا ينفعک و لا يضرک فان فعلت فانک اذا من الظالمين ﴾ (يونس ١٠١) "اورالله کوچيوژ کرکسي اليي بستي کونه پکاروجو تخفي نه فائده پنچاسکتي ہے نه نقصان \_اگر تواپيا کر ہے تو ظالموں سے ہوگا۔"

#### (۷).....سرّ اور پرده

بٹی کو بچپن سے پردہ کی ترغیب دیں تا کہوہ بڑی ہوکراس کی پابندی کرنے لگے اور

چوٹے کپڑے (ٹیڈی لباس) بھی نہ پہنے نہ پتلون اور شرٹ کیونکہ بیا نو کھا سالباس ہے اور مروں اور کفار سے مشابہت رکھتا ہے اور بید کپڑوں کا فقنہ ہے اور دوسروں کوراغب کرنے کا سبب ہے اور ہم پر فرض ہے کہ والدین اسے سات سال کی عمر میں سر پر رو مال (سکارف) رکھنے کا تھی کریں اور بالغ ہونے پر اپنا چرہ ڈھائینے کی تلقین کریں اور باقی بدن پر سیاہ برقعہ پہنے تا کہ اس کی شرافت محفوظ ہو سکے۔ اور قرآن کریم نے تمام مومن عور توں کو پر دے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ يَا ايهاالنبي قل لازواجك و بناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان يعرفن فلا يوذين ﴾

''اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں ہے اور اہل ایمان کی عورتوں ہے کہہ دو کہ اپنے اوپر چا دروں کے پلولٹکا لیا کریں۔ بیزیادہ مناسب طریقہ ہے تا کہ وہ پیچان لی جا کیں اورستائی نہ جا کیں۔''

اورالله تعالى مومن عورتول كوزينت فلا بركر في اورسفركر في سي بحي منع فرما تا ب\_ و وقورن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج البحاهلية الاولى ﴾ (الاحزاب ٣٣)

''اوراپنے گھروں میں تک کررہواور سابق دور جاہلیت کی ٹی بج دھیج کرنہ دکھاتی پھرو۔''

#### (9).....مخصوص لباس

بچوں کو وصیت کرنی جا ہے کہ وہ اپنا اپنامخصوص لباس استعال کریں تا کہ دوسری جنس سے متاز ہوسکیں۔اور غیرمکلی لباس سے احتر از کریں جیسا کہ پتلون اور اس جیسی دوسری نقصان دہ عادتیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے:

> لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال و لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. (ارواه البخارى)

کریں۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والوں پراورعورتوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والوں پر لعنت کی ہے اور آپوں پر اعنت کی ہے اور آپوسلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے عورتیں بننے والوں اور عورتوں میں سے مرد بننے والوں اور عورتوں میں سے مرد بننے والیوں پر بھی لعنت کی ہے۔''

من تشبہ ہقوم فہو منہم. ( ابو دائو د) ''جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہی شارہوگا۔''

### (٩)....اخلاق وآ داب

ا).....ا پنی اولا دکو لینے دیے' کھانے' پینے' کھنے اور خدمت کرتے وقت دایاں ہاتھ استعال کرنے کا عادی بنا کیں ۔

۲).....اور ہر کام سے پہلے''بہم اللہ'' پڑھنے کی وصیت کریں خصوصاً کھانے اور پینے سے پہلے بہم اللہ کا عادی بنا ئیں اور کھانے کے بعد الحمد للہ کا عادی بنا ئیں

m).....ای طرح بینه کر کھانے اور پینے کی ترغیب دیں۔

۳) .....اولا دکوصفائی کا خوگر بنا ئیں کہ وہ اپنے ناخن تراشیں اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ دھوئیں۔استنجاء کی تعلیم دیں اور پیشاب کرنے کے بعد ٹشو پیپر استعال کریں یا پانی سے دھولیں تا کہ ان کی نماز صحح ادا ہوا وران کالباس نا پاک نہ ہو۔ استعال کریں یا پانی سے دھولیں تا کہ ان کی نماز صحح ادا ہوا وران کالباس نا پاک نہ ہو۔ ۵) ..... والدین نرم لہجے میں میں ان کو سمجھا ئیں اور اگر وہ پچھلطی کر بیٹھیں تو انہیں رسوانہ کریں اگر وہ سرکشی پراڑے رہیں تو ان سے زیادہ سے زیادہ تین دن تک بات نہ

۲)...... بچوں کوا ذان کے وقت خاموش رہنے کا تھم دیں اور جو کلمات موذن کہتا ہے جواباً بیہ بھی کہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر وسیلہ کی دعا پڑھیں۔ دعا بیہ ہے:

> اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته

''اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم رہنے والی نماز کے پروردگار۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اورفضیلت سے سرفراز فر ما اور (شفاعت کے) مقام محمود پر جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔''

2) ..... جب بچے بڑے ہو جائیں ( دس سال کے ) تو ہر بچے کا مستقل الگ بستر بنائیں اگر بیہ نہ کرسکیں تو ہرا یک بچے کا لحاف ضرورا لگ ہوا ور بہتر یہ ہے کہ بچیوں کا کمرہ جدا ہوا ور بچوں کا کمرہ الگ ہوا وربیسب کچھ بچوں کے اخلاق اور صحت کے پیش نظر لا زم کیا گیا ہے۔

۸)...... بچول کو اس بات کا عا دی بنا ئیس که رہتے میں کوڑا کرکٹ نه پھینکیں بلکہ جو تکلیف دہ چیز راہتے میں موجو د ہوا ہے اٹھا کرا دھرا دھر پھینک دیں ۔

9)..... بچوں کو برے دوستوں سے بچائیں اور راستوں میں بیٹھنے سے ان کومنع کریں۔

۱۰)....گر و راسته اور جماعت میں بچول کودرج ذیل الفاظ سے سلام کریں تا کہوہ بھی سلام کریں تا کہوہ بھی سلام کرنا سکھ لیس۔ السلام علیکم و رحمة الله و بو کاته

ا) .....ہمایوں سے حسن سلوک کرنے اور ان کو تکلیف نندو پنے کا بچوں کو عادی بنائیں۔

۱۲)...... بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ مہمان کی عزت و تکر میم کریں اور مہما نوازی کا سامان کو پیش کریں۔

### (۱۰).....انبياء کی محبت پيدا کيجيے

انبیاء و رسل علیہم السلام کی محبت اللہ عزوجل کے قرب کاعظیم ترین ذریعہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام کی محبت جما دیں اور انبیاء علیہم السلام کے کمالات' فضائل اور مراتب بیان کریں اس سے بچوں کے قلوب ان کی محبت سے سرشار ہوں گے۔

### (۱۱) ..... بچہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا کیجیے

جس کواللہ تعالی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرفرا زفر مادیں اس سے بڑھ کرنیک بخت کون ہوسکتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے۔ چنانچہ امام بخاریؓ نے حضرت ابو ہر ہر ہؓ سے بیرروایت نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

فوالذي نفسي بيده لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. (يخارى: ١/٥٨)

'' وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی فخض اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نز دیک اس کے والداور والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ بن جاؤں۔''

والدین پرلازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب واحترام وتو قیر کی طرف بھی بچے کے ذبن کو متوجہ کریں' چنا نچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سامنے آگ تو ''صلی اللہ علیہ وسلم' کہنا سکھلا کیں۔ جب بچہ درودشریف پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو اس کی برکت سے محبت خود بخو د حاصل ہو جائے گی اور بیآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آ داب میں سے ہو اور بچوں کو ادب سکھا نا والدین کا شرعی فریضہ ہے جیسا کہ فر مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کو ادب سکھا نا والدین کا شرعی فریضہ ہے جیسا کہ فر مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت' ان کے اہل بیت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت' ان کے اہل بیت گے ساتھ محبت اور قرآن کریم کی تلاوت۔

اگر والدین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت اپنے بیچے کے دل میں جاگزین کرنے میں کا میاب ہو جاتے ہیں تو یقینا مستقبل میں وہ بچہ بہترین سیرت والا مرد صالح بن سکتا ہے۔ چنا نچہ بچوں کے سامنے آپ صلی الله علیه وسلم کے کمالات بیان کئے جائیں تو ان کمالات سے بچوں کے دلوں میں آپ صلی الله علیه وسلم کی عظمت بیٹھ جائے گی اور پھریہ عظمت محبت بیدا ہو جائے تو تا بعداری اور پیروی کی راہ عظمت محبت میں بدل جائے گی۔ جب محبت بیدا ہو جائے تو تا بعداری اور پیروی کی راہ

میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ۔ لہذا والدین پر لازم ہے کہ بچوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچے کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچے کے دل میں مزید پختہ کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کے لئے حضرات صحابہ کرام گے بچوں کے ایمان اور ان کے اسلام لانے کے بصیرت افروز واقعات سے انہیں آگاہ کریں کہ وہ کے ایمان اور ان کے اسلام لانے کے بصیرت افروز واقعات سے انہیں آگاہ کریں کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے اور کس طرح آپ پر مرشنے کو تیار رہتے تھے۔ ان کے نز دیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و نیا کی تمام مخلوق سے مظیم ترین اور قیمتی ترین تھی وی کہ ماں باپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تا یوں مجبوب تھی۔

ہماری صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی ای وجہ ہے وہ پروانہ واررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا اپنے لئے بڑا اعز از سمجھتے تھے۔

اس کی ایک مثال حضرت صفیہ گی اپنے بیارے بیٹے زبیر کی اچھی تربیت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں اسلام اور دائی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کوٹ کر بحر دی تھی چنانچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر گی والہانہ شیفتگی کا انداز واس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔

بعثت کے ابتدائی زمانے میں حضرت زبیر "نے ایک دن بیا طلاع سی کہ نبی کریم کو مشرکیین نے گرفتار کرلیا ہے یا شہید کردیا ہے توا سے بے قرار ہوئے کہ آؤد یکھانہ تاؤتلوار سونت کر برق رفتاری سے آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بخیریت موجود پایا تو جان میں جان آئی اور چرہ فرط بٹاشت سے گلنار ہوگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شمشیر بر ہنہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا "نربیر یہ کیا ہے؟" عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میں نے سانی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گرفتار کرلیا ہے یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گرفتار کرلیا ہے یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گرفتار کرلیا ہے یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گرفتار کرلیا ہے یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گرفتار کرلیا ہے یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شہید کرد ہے گئے ہیں ۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے مسکراتے ہوئے فر مایا اگر واقعہ ایسا ہو جاتا تو تم کیا

کرتے؟ حضرت زبیرؓ نے بے ساختہ عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم خدا کی قتم میں اہل مکہ سے لڑمر تا۔

ا یک بچے کے لئے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ محمطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں اور اللہ تعالی کے محبوب ترین انسان ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ترین شریعت ہے نیز بید کہ اللہ تعالی نے ان کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جہانوں کیلئے باعث رحمت اور ساری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھی' ای لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوب وآ داب کا معاملہ ان اہم ترین امور میں سے ہے جن کا تربیت کر کئے والے والدین کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا جا ہے اور والدین کا فریضہ ہے کہ وہ ان امور کوا پنے بچے کے نفس میں پیوست کردیں۔

### (۱۲) .... یجے کے دل میں اللہ کے خوف کا احساس پیدا کیجے

قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات تربیت اولا دے معاطع میں مراقبہ خدا وندی اور خوف خداوندی کی جانب بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور اس پر بہت زور دیتی ہیں تا کہوہ بچہاینی دنیاو آخرت اور خاندان ومعاشرے کانفش بخش فر دین سکے۔

قرآن تحکیم کی بہت می آیات کریمہ میں ایسے ہی معانی ومطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

و لقد خلقنا الانسان و نعلم ماتو سوس به نفسه و نخن اقرب اليه مين حبل الوريد (ق :١٦)

'' ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم رگ گردن ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ۔''

لہذا بچوں کواس کی تعلیم دی جائے کہ دل میں جوخطرات وخیالات گز رتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے' اللہ کاعلم انہیں بھی اپنے احاطے میں لئے ہوئے ہے۔ پرور دگار

#### عالم فر ماتے ہیں:

﴿وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير﴾ (الحديد:٣) ''جہال كہيں بھى تم ہواللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالى تمہارے اعمال و مكھ رہا ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے وسیع علم کی وجہ سے انسان کے ساتھ ہے وہ چا ہے کہیں پر بھی ہو' ہر شے اس کے ا حاط علم میں ہے۔

ا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی بچے کی تربیت کے لئے ایسے بہت سے خوبصورت طرز وں کاعلم ہوتا ہے جن سے تعلق مع اللہ کی بہترین صورتیں سامنے آتی ہیں اور جس سے وہ بچین ہی کی حالت میں بہترین اور پسندیدہ فر دین جاتا ہے۔

اس کی مثالیں جہت زیادہ ہیں حضرت علی بن ابی طالب صرف دس سال کی عمر میں اللہ تعالی پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے اور اللہ تعالی کی سیح معرفت حاصل کی اور باطل کو پھینک دیا اور دنیا کے بلند ترین انسان ہے۔

کامیاب والدین وہی ہیں جو ہروقت اور ہر حال میں بچوں کی تربیت میں مسلسل گے رہتے ہیں اوران میں خدا تعالی کے خوف کا احساس پیدا کرتے رہتے ہیں اورانلہ کے ساتے (ایک دن) جوابد ہی اور تمام ذمہ داریوں کا حساس بیدار کرتے رہتے ہیں۔ والدین بچوں کے ساتھ تذکیر و تفہیم کا اسلوب اختیار کریں، بچوں کو ہمیشہ یا دولاتے رہیں کہ خدا تعالی اس کی محرانی کررہے ہیں اوراس کے تمام اقوال وافعال سے واقف ہیں۔ اس کے لئے متنوع صور تیں اختیار کی جا عتی ہیں۔ مثلاً بچہ بچ یو لے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اوراس پر جواجرو ثو اب حاصل ہوتا ہے اس کی ترغیب ویں، جب بچے کو افزائی کریں اوراس پر جواجرو ثو اب حاصل ہوتا ہے اس کی ترغیب ویں، جب بچے کو کہ کی کہ میں تنہا چھوڑیں تو اسے یاد دلائیں کہ اللہ تعالی اس کی محرانی کررہے ہیں مثلاً یوں کہے کہ ججھے بیتہ ہے کہ اللہ تعالی محرانی کررہے ہیں مثلاً یوں کہے کہ ججھے بیتہ ہے کہ اللہ تعالی محتمیں تمام حالات میں دیکھتا ہے تو اس موقع پر دلائیں کہ اللہ تعالی اس کی محران کی حراب دے گا کہ ہاں ضرور دیکھتا ہے تو اس موقع پر والدین اسے نصحت کریں کہ جب وہ ہروفت اور ہر حال میں دیکھتا ہے تو اس موقع پر والدین اسے نصحت کریں کہ جب وہ ہروفت اور ہر حال میں دیکھتا ہے تو تاس موقع پر والدین اسے نصحت کریں کہ جب وہ ہروفت اور ہر حال میں دیکھتا ہے تو تھے کوئی ایسا کام جس سے وہ (اللہ تعالی) ناراض ہوتے ہوں نہیں کرنا جائے۔

ترغیب و تر ہیب کے سلسلے میں والدین جا ہے تو وہ آیات قرآنیہ جن میں جنت کا وصف یا جہنم کا ذکر ہے بیان کر دیں' کیونکہ قرآنی آیات میں ان کے لئے عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان وافرموجود ہیں۔

### (۱۳).... بچے کو بتایا جائے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے

﴿انما المومنون الذين اذا ذكر الله وجلت وقلوبهم و اذا تليت عليهم آيته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون

(الانفال٣)

''بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آپیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آپیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔''

#### (۱۴)..... بچوں کوصد قے کی عادت کی ترغیب دیں

بچ کو مال جمع کرنے 'خزانہ اکٹھا کرنے اور اس سے محبت کی تربیت نہ دی جائے۔ البتہ مال میں سے حقوق اللہ اوا کرنے کے بعد پیپوں کومحفوظ کرنے اور جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اپنی رقم سے کچھ خرچ کرے اور کچھ صدقہ بھی کرے اس بارے میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

### (1۵)..... بچوں کوغریبوں سے میل جول رکھنے کی تعلیم دیجیے

ای طرح بچوں میں بچپن ہی ہے یہ بات پیدا کیجیے کہ ان کومسلمانوں ہے اجنبیت (دور) نہ ہو۔ ان کوغریوں ہے میل جول رکھنے کی تعلیم دیجیے ان سے ملنے میں دنیاوی عزت بھی ہے ان سے ملو گے تو وہ قدر کریں گے اور امیروں کے ساتھ اختلاط میں کچھ عزت نہیں ہوتی وقعت نہیں ہوتی

'پس بیہ مادہ پچپن ہی سے پیدا کریں کہ غریبوں سے نفرت نہ ہو (ان کی حقارت دل میں نہ ہو) میہ باتیں بچپن سے پیدا ہوں گی تو آسانی ہو گی ، بڑے ہو جانے کے بعد پھر بہت دشواراورمشکل ہے۔

### (١٦).....وعده خلا فی سے بچنے کی ترغیب دیجیے

﴿فلا تحسبن الله مختلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام

'' پس ایسا خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسول ہے وعدہ خلا فی کرے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا ہے' بدلہ لینے والا ہے۔'' (پ۳۱' ابراہیم : ۴۷)

" وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتمار أخاك ولاتمازحه ولاتعده موعدا فتخلفه"

حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اپنے بھائی ہے جھگڑا نہ کرواور نہاس کا نداق اڑاؤاور نہاس ہے ایباوعدہ کروجس کے تم نے خلاف کرنا ہے ۔'' (ترندی)

حضرت ابو ہریر اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ: "آیة السمنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا التمن خان "

'' منافق کی تین نشانیاں ہیں' جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے' جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا

ے۔''( بخاری)

## (۱۷) ..... بيچ کوايثار کی تعليم و يجيے

بچے کوایٹار کرنے کی بینی دوسروں کواپنے اوپرتر جیجے دینے کی تعلیم دی جائے۔ مثلاً بچے کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیزٹانی وغیرہ ہے تو اسے کہا جائے کہ وہ یہ فائی اپنے پڑوی کے بچے کو وے دیے جواس کی طرف و کھے رہا ہے۔ جب بچے سے ایٹار کے اس طرح کے کام دو تین مرتبہ کروائے جائیں گے تو وہ خو دبخو دایٹار کرنے کا عادی ہو جائے گا اور ایٹار اس کے مزاج اور طبیعت میں رچ بس جائے گا۔ ایٹار۔ بھائی چارگی اور ہمدردی کے عظیم ترین حقوق میں سے ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ و يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ (الحشر: ٩) "اوران كواپني جانو ل پرمقدم ركھتے ہيں خواه ان كوخو دشد يداحتياج ہي ہو۔"

# (١٨)..... حقيقي ما ل كا جذبه ايثار و يكھئے!

بخاری شریف میں ہے کہ دوعور تیں اپنے اپنے بچوں کو لے جارہی تھیں کہ بھیڑیے نے ان پر تملیکر دیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا وہ ایک دوسرے کو کہنے لگیں کہ تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے بات بڑھی تو مقد مہ حضرت داؤ ڈکی خدمت میں پیش ہوا آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ فر مایا لیکن حضرت سلیمان نے فر مایا چھری لاؤ اس سے بچے کو دو کھڑے کرکے ایک ایک کھڑا دونوں کو دے دو چھوٹی بیکاراٹھی یا نبی اللہ علیک السلام ایسا نہ سیجے یہ کہا کی ودے دیں اس بات سے مامتا کی سیجے کیفیت کا پیتہ چل گیا اور اس طرح وہ بچہ اپنی حقیقی والدہ کے پاس بہنچ گیا کیونکہ بڑی پر بیچے کو کا شنے کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا بلکہ وہ جا ہتی تھی کہ دیسے میں اپنے بیجے سے محروم ہوئی ہوں یہ بھی ہوجائے۔ (بخاری شریف)

#### (۱۹).....والدين کي قدر کرناسيڪھا ہے

بچ کی بیرعادت پختہ کی جائے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرے اور والدیا والدہ کوان

کے ناموں سے نہ بلائے بلکہ ابواورا می کہہ کر پکارے' کیونکہ والدین کوان کے ناموں سے پکارنے میں بےاد بی کا پہلونما یاں ہوتا ہے۔قر آن مجید کے مطالعے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؓ نے اپنے والد کوان کا نام کیکرنہیں پکارا بلکہ میرے ابو کہہ کرمخاطب ہوئے۔

> ﴿واذكرو فى الكتب ابراهيم انه كان صديقاً نبياً اذ قالا لابيه يابت لم تعبدو مالا يسمع والا يبصر ولا يغنى عنك شياء﴾ (مريم: ٣٢٠٣١)

''اور کتاب میں ابراہیم کو یا دکر و! بیشک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہا ہے ابا جان! آپ ایسی چیز وں کو کیوں پو جتے ہیں جونہ سیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے پچھ کام آسکیں ۔''

ہمیں اسلام کے تمام آ داب قرآن مجید سے سکھنے چاہئیں جن کورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پرعملاً نا فذکر کے دکھایا۔ جب حضرت عا کنٹٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو حضرت عا کٹٹے نے کہا:

کان خلقہ القر آن ۔۔۔۔ ''آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قر آن ہے''
آ جکل مغرب زدہ ما ڈرن لوگ ای ابو کی بجائے مما ڈیڈی بابا وغیرہ کے الفاظ یاد
کرواتے ہیں اور اس پر بڑا نخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے دا دا ابوانگریز کی خوب پیروی
کرر ہے ہیں اور بچوں کی زبان پر بھی غلامی کے ترانے جاری کروار ہے ہیں اور ان غلام
ذہن کے مالک لوگوں کو دیکھ کرعام لوگ حتی کہ بعض بظاہر دیندار بھی اس حرکت میں ملوث نظر آتے ہیں بہت بے شری کی بات ہے بچنا بہت ضروری ہے۔

# (۲۰).....بچوں کو قناعت کی تعلیم دیں

قناعت بہت پیاری دولت ہے کہ جس سے انسان کی زندگی میں تھہراؤ اور سکون آتا ہے ایک مال کو چا ہیے کہ وہ خو داس صفت سے متصف ہواورا پنے بنچے کے اندر بھی بیہ جذبہ پیدا کرے کہ اس سے رزق حرام کا دروازہ بند ہو جائے گا اور بنچے خود سا دہ طرز زندگی

کے عادی ہوجا کیں گے۔

لیکن افسوس! عورت قناعت پسندی حجھوڑ کرفیشن کی دوڑ میں الیی بھا گ رہی ہے کہ اس نے شوہر کو کمائی پر لگا دیا ہے' بچوں کی دنیا کےلواز مات کا عادی بنا دیا اورخود بچوں کی تربیت سے غافل ہو کرمحض اپنی تفریح کوزندگی کا اصل مقصد بنالیا ہے۔

بچوں کو ڈبوں کا دودھ پلانا'خو دسیر وتفریج کرنا اور جدیدتر اش وخراش کے لباس سے خود کو مزین کرکے اپنے آپ کو اسارٹ کہلوانے کے اس شوق نے اس کی اولا د کے سامنے اس کی شخصیت کوسنج کر دیا ہے اور یہی اثر بچے پر بھی پڑر ہاہے کیونکہ بچہا پنے ارد گر دیے خصوصاً اپنی ماں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔

زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی دھن اور غلط معیار زندگی نے سب کو بے سکون کر دیا ہے اس صورتحال میں قناعت ہی وہ صفت ہے جواس افراتفری کوختم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔اگر دنیا کا مال و دولت سمیٹنے کی بجائے نیکیاں سمیٹنے میں حریص ہوجا کیں تو آخرت میں بے شارا نعامات کے حقد ارتھ ہر جا کیں۔

نیز چونکہ عور تیں ہی مال و دولت کی حریص ہونے کی وجہ ہے اپنے شوہروں کوحرام کی طرف رخ کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور ان کو دیکھ کر بچے بھی اپنے مال باپ سے نت نگ فرمائٹیں کرتے رہتے ہیں اور یوں وہ نا دان باپ بھی ان کی بیانا جائز خواہشات پوری کرنے کے لئے حرام لا کر بچوں کو کھلاتا ہے اور اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے دوزخ کی آگ کیا سامان کرتا ہے۔

لہذا سب سے پہلے والدین کوخصوصا والدہ کو قناعت پند بننا چاہئے جتنا رزق مل رہا ہے اس پرصبر وشکر کرنا چاہئے اس سے اولا دپر بھی یہی اثر پڑے گا کہ وہ قناعت پند بن جائیں گے۔

#### (۲۰)..... بها دری کی تربیت و یجئے

والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولا د کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کے تمام امور میں بہا دری اور شجاعت کی جھلک نمایاں ہو۔ بیتر بیت پہلے ماں سے لے کرین تمیز تک اور اس کے بعد تک ہوگی۔ لیکن میراخیال ہے کہ کوئی بھی گھر اندا پیانہیں جواس طرف توجہ دیتا ہو بلکہ جب بچہ رونے لگتا ہے تو ماں اسے خاموش کرانے کے لئے تمام وسائل استعال کرتی ہے خواہ اسے کسی چیز سے ڈرانا پڑے بلکہ بعض اوقات ڈرانے کاعمل دیگر تمام وسائل پر غالب آ جاتا ہے اور ماں بجھتی ہے کہ وہ اچھا کر رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ اس قتم کی تربیت پر پر وان چڑھے گاتو وہ کمز ور ڈر پوک اور بز دل ہوگا وہ ہر چیز سے خوف محسوس کرے گاختی کہ اپنے سائے ہے بھی ڈر جائے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتداء ہی سے بچوں میں جرات اور بہا دری کی صفت پیدا کرنے کی تاکید فر مائی ہمیں ابتداء ہی ہے بچوں میں جرات اور بہا دری کی صفت پیدا کرنے کی تاکید فر مائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کوجسمانی مشق کرانے اور ان کے جسم طاقتور بنانے کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کوجسمانی مشق کرانے اور ان کے جسم طاقتور بنانے کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے:

الموص القوى خيرو واحب الى الله من المومن الضعيف "الله تعالى كے نزد يك طاقتورمومن كمزورمومن كى نسبت زياده بهتر اور پسنديده ہے۔"

اس مقصد کے لئے عرب خاندان اسلام ہے بیل اپنے بچوں کو دوسرے قبیلوں سے دوا پلواتے تھے اور سجھتے تھے کہ بچہ جوان ہو کر طاقتور اور بہا در بنا کا اور کسی چیز سے خوف محسوس نہیں کرے گا۔ عربوں کے اس فعل کی تصدیق اس ہے بھی ہوتی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر والوں کی اور قبیلہ بنو سعد کے دیہات میں دودھ پلوایا گیا تھا تا کہ آپ بہا دراور طاقتور بنیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بہت زیادہ جری و بہادر تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کولات وعزیٰ نام بتوں کی قتم دلائی گئی تو آپ نے قتم دلانے والے سے فرمایا: مجھ سے ان دونوں کے نام کے ذریعے کی چیز کا مطالبہ نہ کرو۔اس لئے کہ جتنا بغض مجھے ان دونوں سے ہا تنا بغض اور کسی چیز سے نہیں ۔ بالغ ہونے سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہو چکے تھے چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجارنا می جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجارنا می جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجارنا می جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجارنا می جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو شیرد سے تھے۔

#### (۲۲).....والد كاخوف د لا يئے

ماں کا فرض ہے کہ وہ اولا دکو والد کا رعب دلائے تا کہ اگر اولا دہیں ہے کوئی بچہ بچی غلطی کر ہے تو اس کے دل میں باپ کی ہیبت ہو، والد کو چا ہیے کہ وہ اولا دکو ڈرانے کے لئے دیوار پرکوڑ الٹکائے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
''علقو السوط فی المجدار و ذکرو ھم باللہ''
''دیوار پرکوڑ الٹکا دیا کرواورانہیں اللہ کی یا دولا یا کرو''

۔ لیکن کوڑا صرف خوف دلانے کے لئے ہونا چاہیے ، مال پر لازم ہے کہ جب بچہ نا فرمانی کرے ، تو بھی بھی اپنی بے بسی اور نرمی کا اظہار نہ کرے۔ کیونکہ بیہ چیز بچے کو بگاڑتی ہے۔

#### (٢٣) .....اسلامي معلومات والالثريج فراجم سيجيح

مخش فلم بنی 'ریڈیو' ٹی وی کے پروگراموں سے بیچے کو دور رکھنا ضروری ہے کیونکہ اخلاق وتر بیت کوخراب کرنے والی بہی چیزیں ہیں جن گو پم ترقی کیا جا بی ہیں ،ای طرح فخش لٹریچر کے بجائے اصلاحی وتغمیری مگر دلچیپ مطالعے کا عادی بنایا جائے اور سیرت وتاریخ کی کتابیں مطالعے کے لئے فراہم کی جائیں۔

### (۲۴)..... بچوں کے وعدوں کو پورا کیجئے

جب بھی والدین یا بچوں کی تربیت کر نیوالے لوگ بچوں کی حوصلہ افزائی کیلئے ان سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو بچے کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدہ پڑمل کریں اس صورت میں اگر والدین اپنے وعدے پڑمل نہ کریں تو بھر والدین سے بچے کا اعتما داٹھ جاتا ہے اور بھروہ ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرےگا۔

بچوں سے کوئی وعدہ کروتو اسے ضروری طور پر پورا کرو کیونکہ بچے تمہیں اپنا رہنما تصور کرتا ہے۔

#### (۲۵) ..... بچوں کو ہزرگوں کے قصے سناتے رہا کیجئے

بچ قصے کہانیوں میں بہت دلچیں لیتے ہیں انہیں نفیحت آ موز کہانیاں سایے' نہیوں اور بزرگوں کے قصے کہانیوں سایئے ۔خصوصاً رات کو گھر کے بچوں کو جمع کر لیجئے اور انہیں تفریح کے طور پر پاکیزہ اور اچھے قصے سایئے ساتے وقت بچوں سے سوال بھی کرتے رہے تا کہ وہ غور سے سنتے رہیں اور آ ب کا مقصد بھی پورا ہوتا جائے۔

### (٢٦)....ا چھے کام پر بچوں کی تعریف کیجئے

ماں کی تھوڑی ہی توجہ بچے کو ایک کا میاب انسان بنا دے گی۔ ماں کی عدم تو جہی اس معاشرے میں تھوڑوں کا سبب بھی بن سکتی ہے بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اچھے کا م پر ان کی تعریف ہوتی ہے تو ان کے اندر مزید کا م کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو مزید تازگی ملتی ہے۔ نیز اگر وہ کوئی نیکی کرے اور اس پر اس کی تعریف ہوتو اس میں مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ۔ لہذا جب بھی بچے کوئی اچھا کا م کرے یا خوش اخلاق سے یا نماز کی پابندی کرے۔قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے یا کوئی و پنی کام کرے تو بچے کی تعریف کریں اس کو شاباش دیں بلکہ کوئی چھوٹا ساتھ تھی اس کو دیں تاکہ اس کی ہمت افزائی ہواور دوبارہ ایسا کا م کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔

حضرت امام حسنؓ اور حضرت امام حسینؓ کے درمیان خوشخطی کا مقابلہ ہوتا تھا اور پھریہ دونو ں حضرات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللّہ علیہ وسلم میں جا کراپناوہ خط دکھاتے تھے اور پھر آپ صلی اللّہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افز ائی فر ماتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت امام حسن اورا مام حسینؓ نے تختیوں پر خط لکھے دونوں شنرادے اپنے اپنے خط کا فیصلہ کرانے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی نانا جان فیصلہ کر دیں کہ کس کا خط اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فر مایا علیؓ کے پاس جاؤ' جب دونوں شنراد سے حضرت علیؓ کے پاس مجھ تو حضرت علیؓ نے فر مایا کہ اے میرے بیٹو! تہمارے خط کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر فیصلہ کروانا ہے تو اپنی ماں کے پاس جاؤ پھ

شنراد ہے حضرت فاطمۃ الز ہڑا کے پاس گئے اور عرض کی اماں جان ہم آپ ہے یہ فیصلہ کروانے آئے ہیں کہ ہم میں ہے خط کس کا اچھا ہے؟ حضرت سیدہ زہڑانے فر مایا ابھی تمہارا فیصلہ کئے دیتی ہوں آپ کے پاس سات موتی تصفر مایا جس کی تختی پر چارموتی گریں اس کا خط اچھا ہوگا۔ پھر حضرت سیدہ ٹے نے موتی او پر اچھال دیئے تو اللہ تعالی کے حکم سے جبرائیل نے ساتویں موتی کوآ دھا آ دھا کردیا اس طرح دونوں شنرا دوں کی تختیوں پر برابر موتی گرے۔

حضرت ا ما م غز ا فی کیمیائے سعادت میں فر ماتے ہیں :

'' جب بچهامچها کام کرے اور خوش اخلاق بے تو اس کی تعریف کریں اور اس کوالی چیز دیں جس سے اس کا دل خوش ہوا ور اگر ماں بچے کوکوئی برا کام کرتے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اس کو تنہائی میں سمجھائے اور بتائے کہ بیر کام برا ہے' اچھے اور نیک بچے ایسا کام نہیں کرتے ۔ ( کیمیائے سعادت: 224)

### (٢٧)..... بچوں کوخوش رکھئے

حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

ان في الجنة دارايقال لها دار الفرح لا يدخلها الا من فرح الاطفال (كترل العمال)

'' جنت میں ایک گھر ہے جے دارالفرح (خوشیو کا گھر) کہا جا تا ہے اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جوا ینے بچوں کوخوش رکھتے ہیں ۔''

اس حدیث میں رسول الد صلی الد علیہ وسلم نے اپنے بچوں کوخوش رکھنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کہ بچوں کوخوش رکھنا اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ بچوں کوخوش رکھنا اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے بچوں کوخوش رکھنے کے کئی طریقے ہیں مثلاً بچوں کے ساتھ بھی بھاران کے کھیل میں شریک ہونا ،ان کی جائز شخی خواہشات کو پورا کرنا' اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور خندہ بیشانی سے پیش آنا' انہیں بھی بھار کوئی ایسا لطیفہ سنانا جس سے وہ خوش ہوکر بے اختیار ہنس پڑیں لیکن اس میں خیال رہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہواور اس سے کی کی تو ہین بھی

مقصود نہ ہواور نہ ہی اس میں نیبت کا کوئی پہلو ہو۔ جیسے صدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ
ایک بوڑھی عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ
میرے لئے دعا فرما کیں کہ میں جنت میں جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت
میں تو بڑھیا نہیں جا سکتی' اس پروہ رونے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے
ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالی سب مسلمان مردوعورت کو دوبارہ
جوان بنا دیں گے (یعنی تہہیں بھی جوان کرکے جنت میں داخل کیا جائے گا) یہ من کروہ
خوش ہوگئی۔

و یکھئے اس مزاح میں نہ جھوٹ ہے نہ کسی پر چوٹ اور غیبت اگر اس طرز پر آپ بھی
اپنے بچوں سے مزاح کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ موقع
محل دیکھ کرمزاح کریں تا کہ آپ کا وقار برقر ارر ہے ور نہ زیادہ مزاح نقصان دہ ہوسکتا
ہے اس لئے مناسب موقع پر اور بھی بھار ہی مزاح کیا کریں اور بچوں کو بھی اس کی
عادت ڈالیے کہ وہ خوش اخلاق اور خوش مزاج ہوں ان کے چبرے پر ہر حال میں
مسکرا ہے بچی ہوئی ہواس لئے کہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ جا ہے گئی ہی پریشا نیاں ہوں
کسی حال میں بھی وہ ماتھ پرشکن نہیں آئے دیتا اور یہی عادت مسلمان کو تمام اقوام عالم
میں امتماز بخشی ہیں۔

اس لئے کہا ہے بچوں کوخوش رکھے اور اس پر اللہ سے اجرکی امیدر کھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دی ہے ان سے بڑھ کر سیچ کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

#### (۲۸).....اولا دکووفت کی قدرکرنے کی ترغیب دیجئے

اگروفت سے کماحقہ فائدہ حاصل نہ کیا جائے تو انجام خطرناک ہوسکتا ہے خاص کر بچہ جب اوقات ضائع کرنے کی عادت کے ساتھ نشو ونما پائے اور وفت سے کام نہ لینے کے ساتھ پروان چڑھے تو معاملہ زیادہ گھمبیر ہوسکتا ہے فراغت سے بہت ساری آ فات جنم لیتی ہیں اور بیکاری سے ہزاروں قباحتیں پیدا ہوتی ہیں لہذا اگر عمل اور وقت سے کام لینا

زندگی کی علامت ہے تو پھر ہے کارر ہناموت کے مترادف ہے اور ہے کارلوگ مردوں کی مانند ہیں 'وفت کوضائع کرنے والے لوگوں کا انجام انتہائی ، ہلاکت اور ناکا می کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالی نے انسان کو ہے کاروفت ضائع کرنے کے لئے نہیں پیدا فرمایا بلکہ دونوں جہانوں کی کامیا بی کیلئے وقت سے کام لینے کیلئے پیدا کیا ہے اس لئے کہ قیامت کے دن انسان کی عمر کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ عمرکوکس مصرف میں خرچ کیا ؟ اللہ تعالی نے انسان کی عمر کے کارقو پیدا نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے:

﴿ افحسبتم انما خلقنكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون

(المومنون ۱۱۵)

'' ہاں تو تب تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا اور پیہ کہ تم ہارے یاس نہیں لا کے جاؤ گے ۔''

وقت کوکار آمد بنانے کے متعلق حضرت امام شافعی کا بیقول انتہائی اہم ہے۔ الحق شغلتک بالباطل اذلم تشغل نفسک بالحق شغلتک بالباطل

'' یعنی اگرتم اپنے نفس کوحق اور درست کا م میں نبین لگاؤ گے تو وہ تنہیں باطل اور بے کاری میں لگادےگا۔''

ماہرین تربیت کے یہاں معروف ہے کہ اگر بچے کو فراغت زیادہ میسر ہوتو اس کے افکار و خیالات اس طرح فراب ہو جاتے ہیں کہ پھر کام میں مشغول ہو کر بھی ان سے چھنکارانہیں پاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کوتو کیا کسی بڑے کو بھی فراغت و بیکاری میسر ہوتو پر بیٹانی کے شیاطین اس پر حملہ آور ہونے میں دیرنہیں لگاتے۔ تو اس حالت میں تربیت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ بچے کو کسی ایسے کام میں مشغول کرے جواس کے پورے وقت کو مصروف کردے اور غلط خیالات وافکارکواس کے ذہن سے نکال کر پھینک دے۔ "و فیل کارنیگی" کا کہنا ہے" جب ہم کسی کام میں گن ہوتے ہیں تو کسی ذہنی پریشانی کا تصور تک نہیں ہوتا اور جب فارغ ہوتے ہیں تو ذہنی خیالات کے اعتبار خطرناک ترین لیات میں ہوتے ہیں و تا ہیں ہوتے ہیں۔ "فیل کار جب نارغ ہوتے ہیں تو ذہنی خیالات کے اعتبار خطرناک ترین لیات میں ہوتے ہیں۔ "

یمی وجہ ہے کہ اگر بچے سارا وقت بیکارگز ارتا ہے اور تربیت کرنے والے اس کے ذہنی

خیالات کی مگرانی بھی نہیں کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ بچہ شکوک وشبہات اور وساوس وا فکار کی زنجیر میں بری طرح جکڑ جاتا ہے جوساری زندگی پریشان رہتا ہے اس وجہ ہے مربی پر لازم ہے کہ وہ فراغت کے اوہام وافکار سے بیچے کی بھر پور حفاظت کرے اور وفت کی ا ہمیت اور قدرو قیمت کواس کے دل و د ماغ میں بٹھانے کی ہرممکن کوشش کرے چنانچہروز مرہ کے امور میںمصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی وبدنی تفریح کیلئے منا سب سا مان بھی مہیا کرے اورنفس کی شرارتوں ہے بیچے کومحفوظ کرنے کی بھی حتی الوسع کوشش کرے۔اس کئے کہ جب بچہ پورے وفت کا موں میںمصروف ہوگا تو فراغت و بیکاری کے غلط اثر ات سے حفا ظت ہو سکتی ہے۔

سیدنا حضرت عمر کے بارے میں مروی ہے: وہ فر مایا کرتے تھے کہ اگر میں کی مخص ے ملا قات کروں اور وہ مجھے اچھا لگے تو اس سے یو چھتا ہوں اس کا کوئی مشغلہ بھی ہے؟ اگر مجھے پیۃ چل جاتا ہے کہ وہ بیکارے تو وہ میری نظروں ہے گر جاتا ہے۔

یہ وجہ ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت اور ضرورت اور بے قدری کی مما نعت كى طرف ان الفاظ سے ارشاد فرمايا ہے:

ان الصحة و الفراغة نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من

الناس " (سنن دارمي: ٢٩٧)

'' صحت اور فراغت نعمت الهي ميں ہے دونعتيں اليي ہيں كہ بہت ہےلوگ وفت اور صحت کے متعلق خیارے میں واقع ہیں ۔''

یعنی بہت ہے لوگ وقت وفراغت کی نعمت ہے کا منہیں لیتے بلکہ اس کو ضا کع کر کے آ خرت کے عظیم فوا ئدے محروم ہوتے ہیں۔

حضرات صحابه کرام مسلحاء اور تابعین وفت کی حفاظت کے متعلق انتہائی حریص تھے۔ چنا نچیمشہورتا بعی حضرت حسن بھریؒ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگر دوں سے اور وقت کے علماء سے فر مایا کرتے تھے کہ میں نے حضرات صحابہ کرام گو دیکھا کہ وہ وقت کی ا تنی حفا ظت کرتے تھے جتنی تم اپنے د نا نیرو درا ہم کی حفا ظت نہیں کرتے ۔

وفت کو کام میں لگا کر آخرت کیلئے تو شہ تیار کرونفس پرسی چھوڑ' ای طرح وفت ہے

کھر پور فاکدہ ٹھانے اور ایک ایک لمحے کوغنیمت جانے کے متعلق حضرت علامہ ابن جوزی اپنی مشہور کتاب ' الفۃ الکبد فی نصیحۃ الولد' میں اپنے بیٹے کونسیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ' پیارے بیٹے ! تم اپنے نفس کی شرارتوں ہے آگاہ ہو جاؤ سابقہ کوتا ہیوں پر نادم ہو جاؤ' اللہ کے کامل بندوں کے سامنے رہا کرو جب تک وقت میں گنجائش ہواپے نفس کی ترشاخ کوسو کھنے سے پہلے درست کرنے کی سعی کرو' ضائع شدہ لمحات کو یا دکرو' عبرت حاصل کرنے کی سعی کرو' ضائع شدہ لمحات کو یا دکرو' عبرت حاصل کرنے کیلئے اتنا بھی کافی ہے جس سے مستی کی لذت ختم ہوگی اور فضائل کے مراتب میں کی محسوس کروگے۔''

والدین کو جا ہے کہ بچے کو بہ سمجھائے کہ وقت انسان کا قیمتی ترین اٹا ثہ ہے اور تمام چیزوں سے معزز ہے مگر جلدی ختم ہونے والا ہے اور جب ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ اسے ہاتھ میں لا ناممکن نہیں ہے۔ ای وجہ ہے کسی دانشور کا قول ہے کہ''' وقت تکوار کی طرح ہے اگرا ہے نہیں کا ٹو کے تو وہ تہمیں کا ہے دے گا۔''

#### (۲۹)..... بچوں کورعب میں رکھیئے

ماں کو چاہیے کہ تعلیم و تربیت کے میدان میں بچوں کو پورٹی پورٹی بورٹی محبت و شفقت دے گر جہاں کہیں سخت رویے کی ضرورت پڑے وہاں حسب ضرورت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے کیونکہ بچوں کو بالکل ہی ڈھیل دے کر بالکل بے لگا م نہیں چھوڑ نا چاہیے 'یہ محبت و شفقت نہیں کہ بچے کو غلا حرکتیں کرتے دیکھ کربھی اس سے نہ روکا جائے جہاں ڈانٹ کی ضرورت پڑے وہاں چٹم پوٹی اختیار کی جائے کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے بہی غلاحرکتیں کرتے ہتے ہو جاتی ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا د کو تنبیہ کرنے کا تھم بھی دیا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل فرّ ماتے ہیں کہ مجھےحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وصیت فر مائی ہیں ان میں ہے آخری دو باتیں سے ہیں ۔

ولاترفع عنهم عصاك ادبا و اخفهم في الله

'' تنبیہ کے واسطےان پر سے لکڑی (عصا ) نہ ہٹا نا اوراللہ تعالی ہے ڈراتے رہنا۔''

نیزاس معاملے میں ایک مقولہ ہے کہ انسان کو اپنی اولا دکی تربیت کا طریقہ شیرنی سے سیھنا چا ہے کہ وہ اپنے بچول کو اعلی ،ستھرا اور ان کے شایان شان کھلاتی ہے لیکن جہاں بھی وہ اپنے مرتبے ومقام سے بٹنے لگتے ہیں یعنی کی ایسے کھانے پر منہ مارتے ہیں جوشیر کے بچوں کے کھانے کے مناسب نہیں تو ان کو ایسی غضبناک نگاہوں سے گھورتی ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹتے۔

بعض اوقات بچے کی کے گھر جا کر غلط حرکتیں شروع کر دیتے ہیں یا بعض اوقات بڑوں سے بدتمیزی کرڈالتے ہیں' بعض اوقات کسی کے گھر جا کر کھانے پینے میں ندیدے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ما ئیں بھی ان کو ان با توں پر تنبیہ نہیں کرتیں' بلکہ بعض غلط حرکتوں پر تو خودمسکرامسکراکران کے حوصلے بڑھاتی ہیں۔

ای طرح بعض گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر باپ کی بات پر بچے کو سرزنش کر ہے تو ماں اس کی حمایت کرنا شروع کر دیتی ہے بہی عمل اکثر بچے کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی بہت سے ماؤں کو پریشان ہوتے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ باپ کا رعب اور باپ کی ماربھی بچے کوسدھارنے کیلئے ضروری ہے تھرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ باپ کی ماربھی جے کوسدھارنے کیلئے ضروری ہے تھرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیلئے ضروری ہے تھا تا ہے۔ کیا کہ ارشاد ہے کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیلئے ضروری ہے تھا اللہ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا گھا کہ ان اللہ کا ارشاد ہے کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا گھا کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا گھا کہ باپ کیا دیا تا ہے کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا گھا کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا تا باپ کی ماربھی ہے کو سردھارنے کیا تا ہے کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا تا باپ کی ماربھی ہے کو سردھارنے کیا تا ہے کہ باپ کیا دیا تا ہے کہ باپ کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا تا ہے کہ باپ کیا تا ہے کہ باپ کیا تا ہے کہ باپ کیا تا ہوئی کی ماربھی ہے کو سردھارنے کیا تا ہوئی کے کیا تا ہوئی کی ماربھی ہے کوسدھارنے کیا تا ہوئی کی ماربھی ہے کو سردھارنے کیا تا ہوئی کیا تا ہوئی کیا تا ہوئی کیا تا ہوئی کی تا ہوئی کیا تا ہوئی کی کیا تا ہوئی کی کیا تا ہوئی کی کیا تا ہوئی کی کیا تا ہوئی کی

ضرب الوالد للولد كمطر السماء للزرع "
"باپكااوب كى تعليم كيلئے اولا دكومار ناكھيتى كيلئے بارش كى مثل ہے۔"

#### (۳۰)....خود داری اورخو داعمّا دی پیدا کیجئے

بچے کے اندرا پنی ذات کی اہمیت کا احساس بھی ہونا چاہیے ماں کو چا۔ ہے، کہ وہ اپنے کے اندرخوداعتمادی کا احساس پیدا کر ہے۔ اس کو بیاحساس دلائے کہ اس گھر میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کو بیاحساس دلائے کہ وہ بہت پچھ کرسکتا ہے۔ نیز اس کو بیا احساس دلائے کہ وہ بہت پچھ کرسکتا ہے۔ نیز اس کو بیا احساس بھی دلائے کہ کسی سے اچھی گفتگو کرتے وقت شر ما نانہیں چاہیے اگر وہ مسکر اکرخود اعتمادی سے گفتگو کرتے وقت شر ما نانہیں چاہیے اگر وہ مسکر اکرخود اعتمادی سے گفتگو کرتے وقت شر ما نانہیں جاہے اگر وہ مسکر اکرخود

نیز اس کو بیا حساس بھی دلائے کہ وہ وہ دنیا میں بے مقاصد نہیں بھیجا گیا' کیا خبر اللہ تعالیٰ نے اس کوکسی عظیم الشان کام کیلئے پیدا کیا ہو۔ کیونکہ اگر بچوں کے اندرخو داعتا دی پیدا نہ ہوتو ان کی شخصیت کمزور اور مسخ ہو جائے گی۔ اس طرح وہ کوئی کام سرانجام نہیں وے سکتے بلکہ خود ان کی ذات ہی دوسروں کیلئے وبال بن جائے گی۔ ای طرح اگر مالی حالات بہتر نہ ہوں تو اس کا احساس بھی بچے کے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ بلکہ بچوں کو اس معاطع میں بھی خوش کن سوچ ویں کہ ہمارے بزرگان دین تو خود غربت افلاس کو پہند فرمایا کرتے تھے اور دنیا کی دولت سے دور بھا گتے تھے اور پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو استے بڑے دور بھا گتے تھے اور دنیا ان کے درکی سوالی محتی اللہ تعالی نے درکی سوالی استے بڑے مقاموں پر فائد کیا کہ وہ دنیا سے دور بھا گتے تھے اور دنیا ان کے درکی سوالی محتی ۔ اللہ تعالی نے دنیا کوان کے درکا سوالی بنا دیا۔

بچے کے دل میں دنیا ہے بے رغبتی پیدا کی جائے' نیز جنت کی نعمتوں کا خوب اس کے سا منے نقشہ تھینچا جائے کہ اصل زندگی اور نعمتیں آخرت کی ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی نعمت نہیں تو اس میں محرومی کی کوئی بات نہیں ۔

انشاءاللہ تعالی بچے کے اندر یقین محکم اوراللہ تعالی کی ذات پرسچا تو کل پیدا ہوگا تو وہ د نیامیں کا میاب ترین انسان بن جائے گا۔

ایک مرتبہ حفزت عمر گا مدینے کے کسی راستے پر سے گزار ہوا و ہاں بچے کھیل رہے تھے،
ان بچوں میں حفزت عبداللہ بن زبیر بھی تھے آپ بھی چھوٹے تھے اور ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حفزت عمر گود کیے کر باقی بچے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن حفزت عبداللہ بن زبیر و ہاں کھڑے دوسرے بچوں زبیر و ہاں کھڑے رہے حفزت عمر ان کے پاس پہنچے اور ان سے بچ جھا کہ تم دوسرے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے کہا کہ میں مجرم نہیں ہوں جو آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا اور نہ بی راستہ کشادہ کرتا۔

سجان الله! ہمارے ہزرگان دین اپنے بچوں کے اندرکیسی جرات پیدا کرتے تھے ای لئے ماں کو جا ہیے کہ وہ اپنے بچے کے اندر سے احساس کمتری اور بلاموقع شرم و حیاء جیسی عا دتوں کوختم کرد ہے' کہ بیسب'' شرمندگی'' کی شکلیں ہیں ۔

شرمندگی نام ہی دوسروں کی ملاقات ہے بھا گنے اوران سے کنارہ کٹی اختیار کرنے کا ہے۔ اس لئے سمجھدار ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا سکھائیں۔ کیونکہ بیرحقیقت ہے کہ اچھے یابر بےلوگ پیدائہیں ہوتے بلکہ بنائے جاتے ہیں اس لئے بچے کی میچے نشو ونما کا خاص خیال رکھا جائے اور بچے کو عدم اعمّا د اور عدم تحفظ کا شکار نہ ہونے دیں کہالی شخصیت سنح ہو جاتی ہے اور بچے متواز ن تعلقات برقر ارنہیں رکھ پاتے۔

جب بچہ بھدار ہو جائے تو اسے عملی طور پر دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ڈیل کرنے اورمیل جول رکھنے کا موقع دینا چاہیے۔علماء کی محفلوں اور بڑوں کی مجلسوں میں بھی بیٹھنے کا اس کوموقع دینا چاہیے تا کہ اس کے اندر دانائی پیدا ہوا ورسو جھ ہو جھ بڑے۔

#### (۳۱)..... بيچ کو کا ہل اور ست نه بنا ہے

مومن غفلت اور لا ابالی پن سے پاک ہوتا ہے کیونکہ جولوگ غفلت برتے ہیں اور ستی وکا بلی کے عادی ہوتے ہیں وہ ظاہری و باطنی کمالات سےمحروم رہ جاتے ہیں۔
لہذا ماں اگریہ چاہتی ہے کہ اس کی آئکھوں کا تاراد بنی اور دنیوی دولتوں سے ظاہری و باطنی کمالات سے مالا مال ہوتو اسے چاہیے کہ اس کو ہرگز کا ہل اور ست نہ بننے دے کہ اس کے متعلق قرآن یا پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ ولا تكن من الغفلين ﴾ (اعراف: ٢٠٥) "اور عا فلول ميس نه هونا\_"

نیز ا حادیت مبار کہ ہے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بید دعا فر مایا کرتے تھے:

اللهم اني اعوذبك من الكسل والهرم

''اےاللہ میں ستی اور عاجزی والے بڑھا ہے سے تیری پناہ ما نتا ہوں'' چنانچے غفلت مومن کوزیب نہیں دیتی ۔مومن ذیمہ داراوراعتدال پسند ہوتا ہے اس لئے ماں شروع ہی سے بچے کے اندرا حیاس ذیمہ داری پیدا کرے۔

حضرت عمر فا روق فر ماتے ہیں:

'' میں ایسے آ دمی کود کھنا پہند نہیں کرتا جوتو دنیا کے کام میں لگا ہواور نہ ہی آخرت کے کام میں لگا ہو۔ بلکہ بیکا راپناوفت ضائع کرے۔'' لہذا ماں کو چاہیے کہ بچین ہے ہی بچے کومستعد' چست اور چاق و چو بند بنائے نیز اس کے سامنے ستی کی مذمت بیان کرتی رہے۔حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشا دہے: ''الیمی چیزوں کے حریص بنو جوتمہیں فائدہ پہنچانے والی ہوں اور اللہ تعالی ہے مدد مانگتے رہواور عاجزوکا ہل اور ست نہ بنو''۔

#### (۳۲).....رهیما نه برتا وُ سکھا ہے

بچہ کو لا زمی طور پر بیہ سکھانا چاہئے کہ وہ اپنے دوسوتوں اور ساتھیوں کے ساتھ لطف و رحم' شائنگگی' محبت والفت اور اخوت کا سلوک رکھے اور بیہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے۔ اور اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جواللہ کے بندوں پر شفقت کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فریان ہے:

> الوحسون يوحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يوحمكم من في السماء (سنن الي داؤو)

''جولوگ رحم کرتے ہیں رحمٰن ان پر رحم کرتا ہے۔ زیمین والوں پر رحم کروآ سان والاتم پر رحم کرے گا۔''

پہلے تو والدین کوخو درجیم ،شفق اورا چھا برتا ؤ کرنے والا ہونا ضروری ہےان کو دیکھے کر بچہخو دبخو درجیم ،شفیق بن جائے گا۔

#### (۳۳)..... پڑوس سے نیک سلوک کی ترغیب دیجیے

جن الحصے آ داب کی تعلیم دینا والدین کا فرض ہے ان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ ہمسائے کوکوئی تکلیف نہ دی جائے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے ساتھ نری کرنے 'احسان سے پیش آنے 'بیاری میں اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے ساتھ نری کرنے 'احسان سے پیش آنے 'بیاری میں اس کی عیادت کرنے اور سلام کہنے اور اس کے جنازے میں شریک ہونے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام و عيادة المريض

واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس

''ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا' بیار کی عیا دت کرنا' جنازے میں ساتھ جانا' دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔''

#### (٣٣) ..... بِمقصد كا موں كوچھوڑ ناسكھا ہے

بیچ کو بیہ بات سکھائی جائے کہ جن کا موں سے اس کا واسطہ نہیں ان میں مدا خلت نہ کر ہے۔ جب والدین بات کررہے ہوں تو ان کی بات نہ ٹو کے غیر ضروری اور فخش کلام سے احتر از کر ہے کو معن اور گالی گلوچ سے بیچ فضول اور بے ہودہ گفتگو سے جس قدر ہو سکے دوررہے اس کے مقابلے میں بیچ کواچھی اوراعلی گفتگو کی تعلیم دی جائے۔ مضرت ابو ہر برہ ٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من حسن اسلام المحروء تو کہ مالا یعنیہ (التومذی)

من حسن مساوم المعاوم المعاوة الوالم يعليه (المتوسدي)
"" دمى كاسلام كى خوبى بيرے كه ده مراس چيز كوچھوڑ دے جس سے اس كا كوئى تعلق

حضرت ابن مسعودٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: ((لیس المعومن بالطعان و الا باللعان و لا الفاحش و لا البذی)) ''مومن کسی پرطعن کرنے والانہیں ہوتا اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ فخش گوہ اور نہ بے ہودہ بکواس کرتا ہے۔''

#### (۳۵).....ناک صاف کرنے کی تربیت دیجیے

والدہ بچ کوناک صاف کرنے کا طریقہ بتائے اور اسے ہمیشہ ناک صاف رکھنے کی تعلیم دے۔ بچہ اپنی جیب میں رومال رکھے اور اسے ناک صاف کرنے کیلئے استعال کرے۔ اگر ٹشو پیپر ہوتو ناک صاف کرنے کے بعد اسے ردی کی ٹوکری میں چھنکے 'بچے کو ان عادات پر پختہ کیا جائے اور بچ کولوگوں کے سامنے ناک میں انگلی ڈال کر کھیلنے سے روکا جائے کیونکہ یہ ایک بری عادت ہے نیز ناک صاف کرنے کیلئے ہمیشہ بایاں ہاتھ

استعال کرنے کی تعلیم دی جائے۔

# (٣٦).....گرمیں رہنے کی عاوت ڈالی جائے

چھوٹے بچوں کو ماں یا باپ کے ساتھ گھر سے باہر جانے کی عادت نہ ڈالی جائے۔
خصوصاً باپ کے ساتھ اسے باہر جانے سے روکا جائے اور گھر میں رہنے کی عادت ڈالی
جائے لیکن بچے کو بھی بھی باپ کے ہمراہ متجد ضرور بھیجا جائے۔ بالکل ابتدائی عمر میں بچے کا
ہمیشہ باپ کی گود سے چمٹا رہنا خاصا پریشان کن ہوتا ہے لہذا اس طرح کی عادت سے
پر ہیز بہتر ہے۔ البتہ جو بچے بجھد ار ہو جائے تو اسے باپ بڑے بھائی یا کی دوسرے عزیز
کے ساتھ ہی گھرسے نکلنا چاہیے ورنہ وہ کی خطرے کا شکار ہوسکتا ہے۔

#### (۳۷).... بووں کا ادب کرنا سکھا ہے

بچے کوا پنے سے بڑے کی عزت اور احترام کرنے کی تعلیم دی جائے 'وہ اپنے والدین یا اپنے بڑے کے آگے نہ چلے۔ جب وہ والدین کے ہمراہ ہوتو والدین سے پہلے گھر میں داخل ہو' کیونکہ اسلام اپنے بیٹوں کی تربیت بہترین اوب اور حسن سلوک پر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

من لم یوحم صغیر نا و لم یوقر کبیر نا فلیس منا. (سنن ابوداؤد) '' ہم جو ہمار ہے چھوٹو ل پررحم نہیں کرتا اور ہمار ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں ہے نہیں۔''

#### (۳۸).....کوڑا کھینکنا سکھا ہے

بچ کی تربیت کی جائے کہ وہ کوڑا کر کٹ سڑک پر نہ پھینکے بلکہ مخصوص جگہ پر پھینکے۔ جب وہ گاڑی میں ہوتو چھیکے وغیرہ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالے اور بعد میں اسے کوڑا کر کٹ کی مخصوص جگہ پر پھینک دے۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''ایمان کی ستر سے پچھزا کہ شاخیں ہیں'ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ اور سب ہے اونیٰ رائے ہے کی تکلیف وہ چیز کو ہٹا نا ہے۔" ( بخاری )

#### (۳۹)..... بچگا نەحرىت اورتقلىد كى عادت سے روكيے

والد کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی حرکات وسکنات اور با توں کا دھیان رکھے۔ کیونکہ وہ گھر کی صاف شفاف 'مانوس اور ہم ذہن سوسائٹی سے سکول کی سوسائٹی میں جاتا ہے جو مختلف خاندانوں اور گھرانوں پرمشمتل ہوتی ہے۔ بچے سکول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے جو با ہم مختلف عا دات اورمختلف اخلاق کے ہوتے ہیں ۔ وہ ان سے ہرطرح کے اچھے برے کلمات سنتا ہے اور ان کی نئی نئی حرکتیں دیکھا ہے۔ اس طرح بجی بھی اپنے سکول کی ہم جولیوں اور استانیوں سے متاثر ہوتی ہے باپ کو جا ہے کہ وہ جب ان سے کوئی نازیباح کت دیکھے یا ناپسندیدہ بات سے تو ان کی گرفت میں جلدی نہ کر ہے اس کا علاج بری حکمت وانانی اورغور وفکر ہے کرے کیونکہ انسان ماحول اور معاشرے میں ہی یروان پڑھتا ہے۔ چنانچہوہ معاشرے کومتاثر کرتا بھی ہےاورخود بھی متاثر ہوتا ہے۔لہذا بچہ غیرارا دی طور پر بغیر محنت کے دوسروں ہے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ والد کا فرض ہے کہ اے تہذیب سکھائے اور اے ان بری عادت سے پاک کرے۔ جواس نے دوسروں سے سیمی ہیں اور بیاکام حکمت سے انجام دے والد بیجے کو بری عادت کے نقصان بتائے اوراس کے برے انجام سے خبر دار کرئے اس کے دل میں اچھائی کی محبت ڈالے اور ا چھائی کرنے پر حوصلہ افز ائی کرے۔

### (۴۰)....حسب قوت کام لینا سکھا ہے

جب بچوں کو کوئی کام سونیا جائے تو وہ کام ان کی عقل اور جسمانی طافت کے مطابق ہونا چاہیے۔ایسے کام بچوں کے ذمہ نہ لگائے جائیں جن کی وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں 'اگر انہیں ایسے کام سونے جائیں گے تو وہ انہیں خراب کردیں گے ای طرح انہیں وعظ و تھیجت کرتے وقت ان کی ذہنی صلاحیت کو مدنظر رکھا جائے اور انہیں مرحلہ واران کاموں کے قابل بنایا جائے جوہم ان سے کروانا چاہتے ہیں۔

#### (۱۲) ..... نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکیئے

والد کا فرض ہے کہ وہ بچے کو مناسب عمر ٹیں اپنے ہمراہ مسجد لے جایا کرے اے مسجد کے آ داب سکھائے اور اس کے دل میں مسجدوں کی عزت ،احترام اور تقدس بٹھائے کیونکہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ﴾ (الحن: ١٨)

" اور بیر کہ مسجدیں (خاص) اللہ کی بین اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ "
اور بیچے کونمازی کے سامنے ہے گزرنے ہے رو کے کیونکہ اسلام نے نماز کے سامنے
ہے گزرنے کوحرام کیا ہے اور اس سے خوب خبر دار کیا ہے۔ حضرت ابوجہیم سے روایت
ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لو بعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان ان يقف اربعين بدي المصلى ماذا عليه لكان ان يقف اربعين المسئة خير له من ان يمر بين يديد قال: اربعين يوما او شهرا اوسنة الرنماز كم سائن سے گزرنے والا بير جان لے كه اس كوكتنا سخت كناه بتو وه نمازى كے سائنے سے گزرنے سے چا ليس تك شمرار بتا اور ندگزرنا بهتر خيال كرتا۔ "نمازى كے سائن سے كيا مراد ہے جھے يا ونيل رائی چاليس ون مراد ابولفرراوى كا بيان ہے كہ چاليس سال۔ "

### ( ۲۲ ) .....فضول گفتگو سے بچا یخ

والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولا د کوفضول اور فخش کلام سے روکیس جب بھی بچے یا بچی کو دیکھا چائے کہ وہ بے معنی ، بے ہو دہ گفتگو کررہے ہیں تو اسی وفت انہیں رو کنا چاہیے اوراس کی برائی کوضروری بیان کریں اور انہیں اچھی گفتگو کرنے کی تلقین کریں۔

### (۳۳) ..... نچ کوایمانداری سکھا ہے

بچوں میں بنیا دی طور پر جو وصف پیدا کرنا ضروری ہے وہ ایما نداری ہے۔ ایما نداری

کودیا نت اوراما نت ہے تجیر کیا گیا ہے۔ د نیاداری بین آپس کے تمام معاملات کا دارو مدارا بیا نداری پربی ہے۔ ایما نداری ہے مراد دوسرے کی امانت کو صحیح طرح پورا پوراادا کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی ہے کوئی چیز خریدتا ہے تو جتنے دام طے کر کے جیسی اور جتنی چیز ی کے وہ وصول کرتا ہے تو ان کے بدلے بیس سچائی کے ساتھ اے خریدی ہوئی چیز دید ہے اور چیز دید ہے اور چیز دید ہے اور چیز دید کے میں ہیر پھیرنہ کر سے یعنی جس طرح کی چیز کی قیمت وصول کی ہے وہ بی دے اسے ایما نداری کہا جائے گا اگر رقم تو اچھی چیز کی وصولی کی لیکن چیز اسے ناتھ دی تو سے لیا نداری اللہ تعالی کو بہت پہند ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ملاز مت کرتا ہے تو جتنے گھنٹے ڈیوٹی دینے کی تئخواہ وصول کرتا ہے تو دیا نت کے ساتھ اتنا وقت کرتا ہے تو دیا نت کے ساتھ اتنا وقت ملاز مت میں صرف کرے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیا نتداری سے اپنے ملاز مت میں صرف کرے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیا نتداری سے اپنے فرائض انجام دیجے ہیں' ایما نداری ہے بھی بھی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی۔

و نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجھے اپنی چھے چیز وں کی ضانت دوتو میں تمہیں

جنت کی ضانت دیتا هون:

ا) ..... جب بات كروتو يج بولو\_

۲) ..... جب وعده كروتو يورا كرو-

٣)..... جب تمهارے پاس امانت رکھی جائے تواے ادا کردو۔

٣) .....ا پي شرمگا هول کي هفا ظت کرو\_

۵)..... اپنی نگاییں پنجی رکھو۔

٢).....اوراينه ہاتھ رو کے رکھو۔'' ( بیہقی۔احمہ )

حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں جار با تنیں ہوں تو و نیا میں باقی چیزیں نہ طفے کا کوئی مضا نقه نہیں' امانت کی حفاظت بات کی سچائی' اخلاق کی خوبی اورخوراک کی پاکیزگی۔(احمہ' بیہجی )

حضرت امام مالک ہے روایت ہے کہ مجھے بیہ بات پنجی کہ لقمان تھیم ہے کہا گیا کہ ہم جود کیھتے ہیں اس مقام پر آپ کوکس چیز نے پہنچایا؟ فر مایا کہ تچی بات کرنے 'امانت اوا کرنے اور بیکارگفتگوچھوڑ دینے نے۔(موطاامام مالک) اولاد کی تربیت کرتے وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا ہر کام ایما نداری ہے کہ یہ ایما ندار بچے بہت جلد زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھیں گے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ ایما نداری میں قدرتی طور پر اللہ تعالی برکت ڈال ویتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کوایما نداری کے ساتھ پورا کرنے پر زور دیا ہے کیونکہ اچھی قوم کا اخلاق ای وقت نمایاں ہوگا جب ووہ ایما ندار ہوگی' امانت کے بارے میں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا سکھا کیں۔

## ( ۳۴ ) ..... بيج كونو كل على الله سكھا ہيئے

الله پرتوکل'اعتاداور بحروسه کرنا نیز الله کے فیصلے اور تقدیر پرایمان لا ناتر بیت اولا دکا اہم جزوہونا چا ہے اور تو کل علی الله مطلوبه کا موں کی استعداد پیدا کرنے 'ان کے اسباب اختیار کرنے 'صبر اور برداشت کے ساتھ ہو۔ دین حنیف ہمیں ای طرح کا درس دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس دیماتی سے فرمایا تھا کہ جس نے اپنی اونٹنی کو کھلا جھوڑ دیا تھا:

اعقلها و تو كل ..... "اے باندهوا ور پر تو كل كرو-"

جتنے بھی زندہ و جاویدا نسان گزرے ہیں' وہ ماؤں ہی کی تربیت کا متیجہ ہیں۔لہذا ماں کو چاہیے کہ ماں خود بھی باکر دار' بااخلاق ، کامل ایمان والی ، کیلے یقین والی ہواور اپنے بچے کو بھی اللّٰدعز وجل کی ذات پرسچا تو کل کرنے والا بنائے۔

جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشا وفر ماتا ہے:

﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ (طلاق: ٣) ''اور جوالله پر مجروسه كرے تو وہ اسے كافى ہے۔' ﴿ ان الله يحب المتوكلين ﴾ (ال عمر ان: ٩٥١) '' بے شك توكل كرنے والے اللہ كو پيارے ہيں۔'' نيز احاد يث مباركہ ميں توكل كى بہت تاكيد آئى ہے۔

"عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم یقول لو انکم تتو کلون علی الله حق تو کله یوزقکم کما یوزق الطیو تغدو خماصا و تووج بطانا"(ریاضالصالین) " حضرت عمرا بن الخطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا کہاگرالله پرجیسا چاہے ویسا تو کل کروتم کوایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کوشکم سیرلوشتے ہیں۔"

#### (۴۵).....اولا دمين الله عزوجل كاخوف پيدا تيجيّ

ماں اپنے بیچے کی تربیت کے دوران اس میں خوف خدا پیدا کرنے میں کا میاب ہوگئ تو اس کا بچہخود بخو دبہت سے گنا ہوں اور خوداس کی نا فر مانی سے نیج جائے گا۔ لہذا ماں کو جا ہے کہ بیچے کے ذہن و دل میں یہ بات نقش کر دے کہ جارا خالق ہمیں

د مکھ رہاہے اس طرح خرابیوں سے محفوظ رہیں گے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ رضی الله عنهم و رضو عنه ذلک لمن خشی ربه ﴾ (بینہ: ۸) ''اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہو گئے بیاس کے لئے ہے جواپنے رب سے ڈرے۔''

﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتن ﴾ (رحمٰن:٣١)

''اور جوا پنے رب کے حضور کھڑے ہونے ہے ڈرےاس کے لئے دوجنتیں ہیں۔'' نیز احادیث مبار کہ میں خوف خدا کے متعلق ارشا دفر مایا گیا۔

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جو کوئی خدا سے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی اور جو کوئی خدا سے نہیں ڈرے گا تو حق تعالی تمام مخلوق کا ڈراس کے ول میں ڈال دے گا۔''

لہذا ماں کو چاہیے کو وہ اپنے بچے کے دل میں بیہ بات رائخ کرے کہ کسی بھی معاسلے میں اسے مخلوق سے ڈرنے کے بجائے اپنے مولی عزوجل سے ڈرنا ہے کیونکہ اس کے تمام معاملات کی خیرو بھلائی اس کے دست قدرت میں ہے۔ پس ایک ماں اگراپے بچے کو بیہ سکھائے کہ اس کا رب اے دیکھے رہا ہے اور اے میرے تمام کا موں کی خبر ہے تو بچے کے اندر منفی جذبات جنم لیس گے۔

اس کا سب سے بڑا فائدہ تو ہیہ ہے کہ بچے کی بھی معاملے میں اپنی ماں سے جھوٹ

بولے گا کیونکہ اسے اللہ تعالی دیکے رہا ہے۔ وہ اس بات سے خوف محسوس کرے گا اس کے علاوہ وہ خیانت نہیں کرے گا' نیز ہرفتم کے جرم وگناہ کے وقت اس کے ذہبن میں میہ بات گردش کرے گی کہ میں اکیلانہیں ہوں' میرے رب کومیرے اس کام کی خبرہے۔

### (٢٧) .... ي كول ش علماء كى ايميت بھا ي

اگرید کہا جائے کہ تربیت کا یہ گوشہ ریڑھ کی ہٹری کی حیثیت رکھتا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔
اس لئے کہا گریجے نے علماء و معلمین کے احترام واکرام کی تربیت حاصل کر لی تو یقینا وہ
د نیا و آخرت کی بے شار بھلا بچوں ہے بہر ور ہو گیا۔ کیونکہ علم ایک نور ہے جوانسان کو کھمل
طور پر منور کرتا ہے اور ہر طرح رہ مالی کرتا ہے اور د نیا و آخرت کی سعا دت مندی اور
خوش بختی کا باعث ہے۔

علماء ومعلمین ہی اللہ تعالی کے اولیاء اور احباء ہیں کے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ علماء ہی کو حاصل ہے اللہ تعالی ہے ڈرانے والے بھی یجی علماء کہیں۔

علماء اللہ کے دین مبین کی ترویج کرنے والے ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ یبی لوگ اللہ تعالی کے ہاں بلند مرجے اورعظیم قند روالے ہیں۔

حضرت ابن رجب صباح فر ماتے ہیں اگر علماء فقہاء اللہ تعالی کے اولیاء نہیں ہیں تو اللہ تعالی کا کوئی ولی نہیں ہے۔

حضرت مہل تستری با دشاہ اورعلماء کی تو قیر کو دنیا وآخرت کی کا میا بی تر اردیتے ہوئے فرماتے ہیں:'' لوگ جب تک علماء وسلاطین کی تعظیم کرتے رہیں گے خیرو بھلائی پر رہیں کے۔اوراللہ تعالی ان کی اصلاح فرمائیں گے اوراگر ان دونوں طبقات کو ہلکا سمجھیں کے تو اللہ تعالی ان کی ونیا وویوں دونوں کو برابر کریں گے۔

تربیت کرنے والے پر بیجی لا زم ہے کہ بیچ کی نظر وتوجہ کوعلماء ِ نقتها کی محبت کی طرف

مبذ ول کرائے چنانچہ بچے کے سامنے اللہ تعالی کے ہاں علماء کی فضیلت ان کے اچھے کردار اوران کی اچھا ئیاں کھول کھول کربیان کرے تا کہ بچے کے دل میں علماء کی محبت اوران کی اختیام خوب جاگزیں ہو سکے اور بچوں کے سامنے علماء کے نام بیان کرنے میں بھی کوئی مضا لکتہ نہیں ہے کیونکہ نام لینے سے بچے علماء کے ناموں سے واقف ہوں گے۔ علماء صحابہ اور عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عرام ، عبداللہ بن قربر ) اور عبداللہ بن أور عبداللہ بن أور عبداللہ بن أور عبداللہ بن أور اسامئے گرائی کا تذکرہ ہو ، فقہائے مدینہ کا تذکرہ ہو ، انجہار بچہ کے اوصاف اوران کے اسامئے گرائی بیان کئے جا کیں ان کے علاوہ و نیا میں علم دین پھیلائے والے علماء کرام کے سامائے گرام اور ان کے مناقب بچوں کے سامائے گرام ۔

ای طرح علماء کی محبت' ان کا وقار، ان کی ہیبت اور ان کی قدرومنزلت بچوں کے دل میں بٹھانے کی صورت میں ہے کہ ان کوعلماء کی مجالس میں لے جایا جائے ۔لوگوں کے علماء کے ساتھ ا دب واحز ام اور تعلیم ہے چیش آنے کا منظر دکھایا جائے اس طرح وہ علماء کی مجالس میں علم ومعرفت اور مواعظہ حسنہ ہے مستفیض ہوں گے تو ان کے دلوں میں علماء کے لئے عظمت ومحبت کا جذبہ احز ام پیدا ہوگا۔

والدین بچوں کے سامنے مجالس علمیہ کے فوا کد بھی بیان کریں اور ان کو بتا کیں کہ حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بچوں کوعلاء فقہا کی صحبت اختیار کرنے کی تھیجت فر مایا کرتے نظے اور یوں فر ماتے تھے'' اے پیارے بیٹو! علماء کی مجالس اختیار کرواور علماء کے سامنے زانو کے تلمذ تہہ کرو' اس سے اللہ تعالی دلوں کو علم و حکمت سے ایسے زندہ کردیتے ہیں جیسا کہ بنجرز مین کو بارش ہے آ با دکرتے ہیں۔

### (۲۷) ..... بچ کو ما تگنے سے بچا ہے

ای طرح والدین کو چاہیے کہ بچے کو لینے کا عادی نہ بنا کیں اس لئے کہ ہرا یک سے لیتے رہنا اچھی عادت نہیں حدیث شریف کامفہوم ہے:

"اليد العلياء خير من اليد السفلى" (مسلم)
"او پروالا باتھ ينچوا لے باتھ سے بہتر ہے۔"

اوپروالے ہاتھ ہے مراد دینے والا ہاتھ ہے اور ینچے والے ہاتھ ہے مراد لینے والا ہاتھ ہے اور جب لینے کی عادت بن جاتی ہے۔ تو لینا اس کی طبیعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر لینے کی عادت پڑ جائے تو ہروفت یہی سوچ ء گا کہ بس جھ کو پچھل جائے ، اگر کسی ہاں ملنے کیلئے جائے گا تو اس ہے ہو چھے گا کہ می ل ملنے کے لئے آیاں آپ جھے کیا دو گے اور اس کے ہاں کوئی آ جائے تو کہے گا کہ میرے لئے کیا لائے ہو، گویا کہ ہروفت لینے ہی اور اس کے ہاں کوئی آ جائے تو کہے گا کہ میرے لئے کیا لائے ہو، گویا کہ ہروفت لینے ہی کی بات کرے گا۔

### ( ۴۸ ) ..... بچه کوعطا کرنے کی عاوت سکھائیں

اور بہتریہ ہے کہ اس کو ترغیب دے کر اس بات کی عادت بھی ڈالی جائے کہ وہ دوسروں کو دیکھنا سکھے کیونکہ لینا ایک ناپندیدہ بات ہے اور دوسروں پرخرچ کرنا ایک اچھی صفت ہے۔

ایک روایت کامفہوم ہے کہ تخی جنت ہے قریب ہے' اللہ سے قریب ہے' لوگوں سے قریب ہے' لوگوں سے دوراور قریب ہے دوراور تربیب ہے دوراور جنم کے قریب ہے۔ جنم کے قریب ہے۔

لہذا بچ کوصرف لینے کا عادی نہ بنایا جائے بلکہ اس کواعتدال کے ساتھ عطاء واخلاق
کی بھی ترغیب دی جائے کہ سارا اپنے اوپر ہی استعال نہ کرو بلکہ اس میں سے پچھ
دوسروں کو بھی دے دوجیسا کہ حضرت شیخ الحدیث نے آب بیتی میں اپنے متعلق لکھا ہے کہ
بچپن میں والدہ پچھ دینے کے بعد ساتھ بیر تغیب بھی دیا کرتی تھیں کہ اس کواوروں پر بھی
خرج کر دینا اس اچھی تربیت کا نتیجہ بید لکلا کہ اللہ تعالی نے علم وفضل میں ان کواتنا ہوا مقام
نصیب کیا کہ مولانا ذکریا صاحب کو حضرت شیخ الدیث مولانا محمد ذکریا جیسے اعلی منصب
تک پہنچا بھیا بچو۔

#### (۴۹).... بيچ كوخيانت سے بيجا يئے

ای طرح بچے کو خیانت' چوری اور جھوٹ سے بچا یا جاتا ہے بیہ بری خصلتیں جب سی

انسان میں پیدا ہوجا ئیں تو اس کو کسی کام کانہیں رکھتیں اور دنیا و آخرت میں اس کو ذکیل و
رسوا کر کے چھوڑتی ہیں جھوٹ تو ہے ہی ام الخبائث ایک بار جھوٹ کا چسکہ لگ جائے تو
اثر تا نہیں پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے انسان سو جھوٹ اور بھی بولٹا ہے اور پھر
بالا خر جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے حکماء نے جھوٹ کوسم قاتل (زہر قاتل) لکھا ہے خطرناک
زہر سے نیچ کی حفاظت جس طرح کی جاتی ہے اس طرح برے اخلاق سے بچوں کو بچانا
عاہدے اور اس کی صورت یہ ہے کہ بچپن ہی ہے ان اشیاء کی خدمت اور برائی کو ان کے
وہوں میں بٹھا یا جائے ور نہ یہ م قاتل دنیا و آخرت کی ہر سعادت کو فاسداور دین کی ہر
فلاح سے انسان کو محروم کردیتا ہے۔''

# ( ۵۰ ) .... بچ کوسلام کرنے کی تعلیم دیجیے

بچے کوسلام کرنے کی تعلیم دینا ضروری ہے اور سلام سے مراد'' السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ'' کہنا ہے۔ جب بچہ گھر میں داخل ہو گئی سے ملے' یالوگوں کے قریب سے گزر سے' یامبحد میں جائے یا ٹیلی فون پر کسی سے بات کرے تو ضرور سلام کہے۔ اگر بچہ ٹیلی فون سنے تو سلام کہنے کے بعد فون کرنے والے کا نام اور کام پوچھ لے تا کہ وہ گھر والوں کو پیغام دے سکے۔

الله تعالى كا قرآن مجيد ميں ارشاد ہے:

﴿ فَاذَا دَحُلْتُم بِيُوتًا فِسَلَمُوا عَلَى انفُسَكُم تَحْيَةً مَن عَنَدُ اللَّهُ مِبَارِكَةً طِيبةً ﴾ (الور: ٢١)

''اور جبتم گھروں میں جایا کروتو (اپنے گھروالوں کو) سلام کیا کرو' بیاللہ کی طرف ہے مبارک اور یا کیزہ تخذہے۔''

حضرت ابو ہریر ہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

> "يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير"

"سوار پیدل چلنے والے کو پیدل چلنے والا بیٹے ہوئے کو تھوڑے آ دمی زیادہ آ دمیوں کواور چھوٹا بڑے کوسلام کہے۔"

## (۵۱).... یچ کوشرم وحیاء کی ترغیب و یجیے

والدین بچ کوشرم و حیاء کی تعلیم دیں اور بچ کو یہ بھی بتا کیں کہ حیاء اجھا کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ حیاء اگر نہ ہوتو بیٹا ہاپ کی بات مانے کو تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی شاگرد استاذکی بات مانے گا اور نہ ہی کسی صاحب فضل کی عزت ہوگی اگرانسان حیاء کے لباس سے عاری ہوجائے تو وہ آ ہتہ آ ہتہ رذائل کی ظلمت کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اور جب تک حیاء برقر ارر ہے گی خیر کی زندگی گزارے گا اور اگر گناہ میں ملوث بھی ہوجائے تو حیاء کی وجہ سے تو بہ کرنے کی املید کی جا سے اور حیاء کے متعلق سیدالا ولین والآ خرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی جی کے دل و د ماغ کو روشن کرتے رہنا جا ہے ، کہ اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی جی کے دل و د ماغ کو روشن کرتے رہنا جا ہے ، کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ زم اخلاق کے مالک تھے۔

حضرت ابوسعید خدریؒ فرہائے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دہ نشین کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ باحیاء تھے اور اگر آپ کسی چیز کونا پہند فرماتے تو ہم آپ کے چہرے انور سے ہی اندازہ لگا لینتے۔'' (مسلم)

بچے کو میہ بھی سمجھایا جائے کہ حیاء کے مختلف مواقع ہیں لہذا کلام اور بات چیت کے وقت کی حیاء میہ کے وقت اپنی زبان کو فخش کوئی سے پاک رکھے اور کسی پرعیب لگانے سے زبان کی حفاظت کرے اس لئے کہ بدزبانی وفنش کوئی ہے اوبی ہے۔

حیاء بھلائی کی روح ہے اور ہرعمل کے بہتر سے بہتر ہونے کا اصل سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں : فخش گوئی اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہواس کوعیب دارینا دیتا ہے اور حیاء جس چیز میں بھی ہواس کوخوبصورت اور مزین کردیتی ہے'' (ترندی)

ایک مرتبه حضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا" اگر حیاء انسانی صورت میں ہوتی اور فحش بدکار آ دی کی صورت میں ہوتی اور فحش بدکار آ دی کی صورت میں ہوتی اور فحش بدکار آ دی کی صورت میں ہوتا ہے۔''

سی بھی بچے کے د ماغ میں لا یا جائے کہ حق والوں کے حقوق کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا بھی حیاء کے تحت داخل ہے ، چنا نچہ بچوں کا اپنے بزرگوں 'شاگر د کا اپنے اسا تذہ اور تربیت کنندگان کے حقوق ان کے درجات کے مطابق ادا کرنا بھی حیاء کا حصہ ہے۔ اس طرح اس کو یہ بھی بتائے کہ حیاء کرنا بزولی نہیں بلکہ اعلیٰ در ہے کی شجاعت ہے اس لئے ایک باحیاء اور عقلندا نسان اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے سامنے منظم اور مضبوط طریقے پر چلتا ایک باحیاء اور عقلندا نسان اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے سامنے منظم اور مضبوط طریقے پر چلتا ہے۔ چنا نچہ جب بات کرتا ہے بہتر انداز ہے ، تصرف کرتا ہے تو بالغ نظری وامانت و دا بہت کے ساتھ اور بھلا نیوں سے بھر پور زندگ اوجمل نہیں ہوسکتا۔ ای طرح وہ حیاء کے ساتھ ایک عظیم اور بھلا نیوں سے بھر پور زندگ گرارتا ہے۔

# (۵۲).... بيچ كوالله كى نعمتوں سے روشناس كرا يئے

اللہ تعالی کی ظاہری و باطنی نعمتوں ہے بچوں کوروشناس کرانا بھی اللہ تعالی کے متعلق ان کی اخلاقی تربیت کا حصہ ہے انسان کو اللہ تعالی کی عطا کر دہ نعمتوں 'فضیلتوں اور متنوع پاکیزہ چیزوں ہے بھی روشناس کرانا چاہیے تا کہ بچے کے دل میں اللہ تعالی کی ان گنت نعمتوں پر شکر گزاری کی کوتا ہی کا احساس پیدا ہوا وراس کے ساتھ اس کے دل میں اللہ عزو بلل کی عظمت و برو معائی بھی بیٹھ جائے۔

ماں ہاپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو اللہ کی دی ہوئی تعتوں کے بارے میں بتا کیں اللہ جل شانہ نے تمہارے لئے کھانے پینے کی اشیاءاورلباس اور رہائش کے انتظامات عطافر مائے اور تمہیں ایک مکمل انسان بنایا و کیھنے کے لئے آئکھ دی' چلنے کے لئے ہیر دیے' کپڑنے کے لئے ہاتھ دیئے بچے کو ان تعتوں کی موجودگی کا احساس دلایا جائے پھر وہ نعتوں کے بارے میں سویے گا۔

اوراے ایک عالم کا بیقول یاد دلا ئیں کہ اللہ تعالی نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ دراصل اس کا اپنے بندوں ہی پرفضل واحسان ہے' جس کاشکرادا کرنے کے لئے بندے اس کی حمد کرتے ہیں اس میں جو حکمت ومصلحت ہے وہ بھی ای کی طرف ہے جس کی وجہ سے وہ ذات لائق حمد وشکر ہے۔

والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی توجہ اردگرد کے وسیع ماحول کی طرف مبذول کرائیں' جب وہ آسان وزمین' درختوں' پہاڑوں اور پھولوں جیسے قدرتی مناظر دیکھے گاتو اسے ان قدرتی امور کے حسن و جمال کا ادراک ہوگا اورا ہے خوشگوار آٹار کا احساس ہوگا جس کا اس پر اثر ہی ہوگا کا دراس کے نتیج میں وہ اللہ رب العالمین کا مزید شکر اداکر ہے گا جس نے ہر چیز کوخوبصورت پیدا کیا ہے۔

اس كے بعدا سے قرآن عليم كى چندآيات سائى جاكيں مثلاً فرمان خداوندى ہے: ﴿ ياايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض ﴾ (فاطر: ٣)

''اےلوگو!اللہ کے تم پر جواحبانات ہیں ان کو یا دکرو' کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جوتم کوآ سان وزمین ہے رزق پہنچائے۔''

نیز فر مان رب العالمین ہے:

﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون ﴾ (القصص: ١١)

''اوراس نے اپنی رحمت ہے تمہارے لئے دن اور رات بنایا تا کہتم رات میں آرام کرواور تا کہ ( دین میں ) اس کی روزی تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو۔''

ای طرح کی دیگر کثیر آیات قرآنیہ جن میں اللہ تعالی کے انعامات واحسانات اور عطیات کا ذکر ہوان کا بچوں کے سامنے ذکر کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان آیات کی تشریح بھی کی جائے اس ہے یہ ہوگا کہ بچے کو بصارت کی فضیلت وا ہمیت معلوم ہوگی اور اس کے نتائج سے واقفیت ہوگی' اس طرح سے اس کو ان نعمتوں کے شکر بجالانے اور اللہ تعالی کی حمہ و تعریف کرنے پر متوجہ کیا جا سکتا ہے اس طرح بچوں کو ایسے دوسر سے پہلوؤں پر توجہ دلائی جاسی طرح بچوں کو ایسے دوسر سے پہلوؤں پر توجہ دلائی جاستی ہوگ اور ان پہلوؤں کے ساتھ دلائی جاسکتی ہے' جو ان کی عمر اور ذہنی سطح کے مناسب ہوں اور ان پہلوؤں کے ساتھ اخلاقی پہلوؤں پر بھی توجہ ضروری ہوگی' دونوں کومر بوطشکل میں پیش کیا جائے گا۔

#### (۵۳)..... بچوں کوعر بی زبان سکھا ہے

ہم آج کل جس سرح اپنے بچوں کوغیر ما دری اور غیر ملکی زبانوں مثلا انگریزی اور فرانسیسی وغیرہ کی تعلیم بھی دین اپ ای طرح انہیں عربی زبان کی تعلیم بھی دین چاہیے' کرانسیسی وغیرہ کی تعلیم بھی دین چاہیے' کیونکہ میز بان اسلام کی زبان ہے' قرآن مجید اور محد عربی سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے' اس سے ہمیں قرآن مجید' حدیث شریف' سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کتابوں کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے میں مدو ملے گی۔

اسلام نے عربی زبان کو جواہمیت دی ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالی نے عربی زبان عربی زبان عمل اتارا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تحقی' اسلام عربی نربان سے دنیا میں پھیلا اور سب سے بڑی بات جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ایک حدیث میں ارشا دنبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

''عربی زبان سے تین وجوہات ہے محت کرو:

ا) ....قرآن کی زبان عربی ہے

۲)..... جنت کی زبان عربی ہے

m)....میری زبان بھی عربی ہے۔''

اگرہم عربی زبان سے ناوا قف ہیں تو آج ہی ہے بینیت سے کریں کہ ہم اپنے بچوں کوعربی زبان سکھا کیں گے تاکہ وہ قرآن جو کہ عربی میں ہے اس کے صحیح مفہوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی میں جوارشادت ہیں ان کوسمجھ سکیں اور عربی زبان میں جو دعا کیں ون اور رات کی ہیں ان کے صحیح معنی کوسمجھ سکیں کیونکہ جب قرآنی آیات اور دعا کیں ون اور رات کی ہیں ان کے صحیح معنی کوسمجھ سکیں کیونکہ جب قرآنی آیات اور دعا وَل کے معنی معلوم ہوں گے تو اتنا ہی شوق اور لذت محسوس ہوگی اس کے لئے ہم آج ہی سے اللہ تعالی سے دعا کیں ما تکیں کہ اے اللہ '' ہمیں اور ہار سے بچوں کوعربی سیھنے کی تو فیق و سے تاکہ ہم اور ہمار سے بچوں کوعربی سیان کی آب سان مور سے کہ کہ ماور ہمار سے بچوں کوئی عربی کتاب خرید کر بچوں کو پڑھا کیں اور چند چھوٹی صورت سے ہے کہ سکھانے والی کوئی عربی کتاب خرید کر بچوں کو پڑھا کیں اور چند چھوٹی حورت سے ہے کہ سکھانے والی کوئی عربی کتاب خرید کر بچوں کو پڑھا کیں اور چند چھوٹی

### (۵۴)..... بچوں کووالدین کے نام و پیۃ ضروریا دکراہیے

بچوں کو ماں باپ بلکہ دا داکا نام بھی یا دکرا دیں اور بھی بھی ہو چھتے رہا کریں تاکہ اس
کو یا در ہے۔ اس میں بیر فائدہ ہے کہ اگر خدانخو استہ بچہ کھو جائے اور کو کی اس سے پوچھے
کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تیر ہے ماں باپ کون ہیں؟ تو اگر بچے کو نام یا دہوں گے تو بتلا دے گا
پھر کو کی نہ کو کی اسے آپ کے پاس پہنچا دیے گا اور اگر یا دنہ ہوا تو پوچھتے پر اتنا ہی کہے گا کہ
میں اماں کا بیٹا ہوں' ابا کا بیٹا ہوں بی خبر نہیں کہ کون اماں کون ابا؟

## (۵۵).....بچوں کے ساتھ پیاراور بختی کا ایک تجربہ

بچے کو اکثر والدین جیموٹا سمجھ کر اچھا یا براجس طرح کا سلوک کرنا چاہیں کر لیتے ہیں اور اس میں اس کی کسی حق تلفی کا انہیں شبہ بھی نہیں ہوتا۔ یقین سیجے دو ماہ کے بچے کو بھی اپنی عزت نفس' خوشی' غم اور غصے کا احساس ہوتا ہے۔ تجربہ کرلیس نفرت یا غصے ہے اس کے گال پر ہلکی ہے چپت لگا کیں اور اس کے برخلاف مجت اور گرم جوشی ہے یہی چپت مقابلة زیادہ زور لگا کمیں۔

پہلی چپت پر بچہرونے گئے گا، جبکہ دوسری چپت پر باوجود زیادہ تکلیف ہونے کے مسکرائے گا، کیوں؟ اس لئے کہوہ سجھتا ہے کہ پہلی چپت غصہ سے لگائی گئی ہے جبکہ دوسری بیارومحبت میں لگائی گئی ہے۔

اسلامی تعلیمات میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت' عفو درگز رومحبت کا سلوک کیا جائے اور بختی و ہیں کی جائے جہاں!س کی اجازت یا تعلیم ہواس کے بارے میں علمائے کرام سے رجوع کر کے ہرموقع محل کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کرنا والدین پر فرض ہے۔

#### (۵۷)..... بچوں کو تجربات سے مت رو کیئے

بعض والدین کو دیکھا گیا ہے کہ جہاں بچے نے کا کچ کا برتن اٹھا کرکہیں رکھنا جا ہا فور أ

تیز آ واز ہے منع کردیا جاتا ہے کہ ار ہے تم برتن گرا دو گے۔بعض مائیں اپنی لڑکیوں کو کچن کے کا موں میں بہی سوچ کرشامل نہیں کرتی ہیں کہ وہ ہاتھ جلالیں گی'روٹی خراب کر دیں گی یا سالن جلا دیں گی۔ بچے نے سائنکل چلانے کی بات کی اور فور آڈانٹ پڑگئی کہ چوٹ لگ جائے گی۔

غلطی' خطایا ناکامی کوعمو ما منفی محرکات میں شار کیا جاتا ہے' لیکن ماہرین تعلیم و تربیت نے اسے بھی سیکھنے کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ زندگی کے تجربات میں کسی مقام پر ناکامی یا غلطی بچے کواس کام کے اچھے یابر ہے پہلو ہے آشنا کرتی ہے۔ ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے تو بار بارگرتا ہے پھر سنجلتا ہے اور ایک وفت آتا ہے کہ وہ ان غلطیوں سے تجربہ حاصل کر کے اپنا تو ازن کنٹرول کرنے کے فن سے آگاہ ہوجاتا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھی تجربات سے گزرنے اوران میں ٹھوکر کھانے کو ایک مثبت عمل قرار دیا ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں: '' ٹھوکر کے بغیرانسان بربادنہیں ہوتااور تجربے کے بغیراسے حکمت نہیں ملتی۔'' ( ترندی )

ای طرح کی ایک بات حضرت علیؓ نے بھی فرمائی '' میں نے اللہ کواپنے ارادے کی ناکامی سے پہچانا۔''

# (۵۸) ..... بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگز رکیجیے

درگزر کا مطلب کی غلطی کی نشاندہی ہونے کے بعد اس کو معاف کر دینا یا چیٹم پوشی
اختیار کرنا ہے بعض مواقع پر کسی کی غلطی پر سرزنش کرنا ضروری ہوجا تا ہے لیکن ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ کسی کی غلطی ہے درگزر کرنا اسے دوبارہ غلطی دہرانے سے باز رکھتا ہے۔
درگزر بسااوقات ایک مضبوط تر بہتی وسیلہ بن جا تا ہے اور فدکورہ فخص نہ صرف غلطی دہرانے سے بچتا ہے بلکہ درگزر کرنے والے کی عزت و تکریم اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔
حضرت انس دس سال کے بچے تھے کہ ان کی والدہ اس سیم انہیں سرور کو نمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سال کے بچے تھے کہ ان کی والدہ اس سیم کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں علیہ وسلم کی خدمت کے دوران پیکرعفو بہت سے کام بین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام بین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام بینے کے بجائے بگڑ جاتے مگر دیں سال کی طویل خدمت کے دوران پیکرعفو

کرم آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کبھی حضرت انس گوسز انہیں دی یہاں تک کہ بھی ڈانٹا تک نہیں ۔حضرت انس خو دفر ماتے ہیں۔'' میں نے جو کام بھی کیا ٹھیک ہو گیا یا خراب بھی حضور صلی الله علیه وسلم نے پینہیں فر مایا کہ بیتم نے کیوں کیا؟ یا کیوں نہیں کیا؟''

اس واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت افروز تربیت کا واضح اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت افریقہ اختیار کیا کہ حضرت انس کے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زبردست طریقہ اختیار کیا کہ حضرت انس کے قابل اندراحیاس ذیمہ داری بڑھ گیا اور یوں وہ اپنی غلطیوں کوخود ہی درست کرنے کے قابل معدد

ایک روزام قیس بن محصن اپنے شیرخوار بچے کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم نے اس بچے کواپئی گود میں لے لیا 'بچے نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے کیڑوں پر بیشا ب کردیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس واقعے پر کسی کو پچھ نہیں کہا بلکہ پانی سے گیڑے وہو گئے۔ گو کہ اس واقعے میں اتنے چھوٹے بچے کی تربیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مزاج اقد س کا احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم بچوں سے تشی محبت کیا کرتے تھے۔

# (۵۹) ..... بچوں کی عزت کر کے تربیت کیجئے

علائے باطن فرماتے ہیں کہ انسان کی عظمت اور برتری کا رازیہ ہے کہ انسان اپنی اچھا ئیاں ظاہر کرتا ہے اور برائیاں چھپا تا ہے۔ حیوا نات میں صلاحیت نہیں 'خود کو بہتر سے بہتر ٹابت کرنے کا جنون ہی انسانی ارتقاء کی بنیا دی وجہ ہے۔ ہر شخص خود کو منوا نا چاہتا ہے '
وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی صلاحیتوں کا احترام کریں 'اسے تکریم سے نوازیں اس کی عزت نفس کا خیال کریں 'اس بات سے کوئی فرد واحد بھی انکار نہیں کرسکتا کہ ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے چاہو ہا دشاہ ہویا دست نگر امیر ہویا غریب 'بوڑھا ہویا معصوم بچ' عزت نفس ہوتی ہے چاہد اس کے اندر تمام جذبات واحساسات موجود ہوتے ہیں۔ یہ بچ بھی ایک مکمل انسان ہے اس کے اندر تمام جذبات واحساسات موجود ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ احساسات کو الفاظ کا جامہ پہنا نانہیں جانتا' ماہرین بتاتے ہیں کہ جو بچے بچپین میں سراہے جانے ، ہمت افز ائی اور عزت ہے محروم رہ جاتے ہیں ان کی شخصیت

میں واضح خلاء ہاتی رہ جاتا ہے۔عزت وتکریم کے قابل صرف بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اپنی اولا دکی عزت کرواور انہیں اچھا طریقة سکھاؤ۔''(ابن ماجہ)

# (۲۰) ..... بچوں کوحلال وحرام کی تمیز سکھا ہے

علامہ ابن جربر طبری اور علامہ ابن منذر حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ کی اطاعت کرواور اللہ کی نافر مانی ہے بچواور اپنی اولا دکو احکامات پرعمل کرنے اور جس چیزوں ہے روکا گیا ہے ان ہے بچنے کا حکم کرو۔اس لئے کہ بیتمہارے اور ان کے لئے آگ (جہنم) ہے بچنے کا ذریعہ ہے۔

اس میں راز میں ہے کہ جب سے بچے کی آ نکھ کھلے وہ اللہ کے احکامات میں عمل کرنے والا ہواوران کی بجا آ ورکی کا پنے آپ کو عادی بنائے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچے اور ان سے دور رہنے کی مثل کرنے اور بچے عقل وشعور کے پیدا ہوتے ہی جب حلال وحرام کے احکامات کو سجھنے لگے گا اور بچپین ہی سے شریعت کے احکام سے اس کا ربط ہوگا تو ہ اسلام کے علاوہ کی اور دین و فد ہب کو شریعت اور منہاج کو نہیں سمجھے گا۔
لہذا بچوں کو حلال خورا ھلاؤ اور ان کو بیسمجھاؤ کہ ہمیشہ حلال کھانے اور کمانے کی فکر کرواور حرم سے ہمیشہ بچو۔

### (٦١) .....اولا د كوملحدانها فكارے بچاہيے

یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اپنے معاشرہ کی کچھ حقیقی اور واقعی مثالیں اور گندے اور آزاد ماحول کی کچھ تصویر کشی ہوتا کہ آپ کو ان عوامل کا پنة چل جائے جو بنچ کے عقیدہ واخلاق میں انحراف کا ذریعہ بنتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اگر والدین اور سر پرستوں نے اپنی اولا دکی تربیت میں سستی اور چٹم پوشی سے کام لیا تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بنچ بے راہ روی اور گراہی کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور کفروالحاد کی بنیا دی باتوں کو اپنا لیتے ہیں۔

جو والدین اپنے بچوں کوغیر مسلموں کے سکولوں اور این جی اوز کی تعلیم گا ہوں میں تعلیم عاصل کرنے ہیں ہے ہیں۔ جہاں بچے عیسائی اساتذہ سے تعلیم وتربیت حال کرتے ہیں تو اس کا لازمی اثریہ ہوتا ہے کہ بچہ بے دینی اور گراہی پر بڑھتا پلتا ہے اور کفر والحاد کی جانب آ ہتہ آ ہتہ دراغب ہوجاتا ہے بلکہ اس کے دل میں اسلام سے بغض رائخ ہوجاتا ہے۔ جو باپ اپنے کی باگ ڈورایسے ملحد اساتذہ اور گندے لوگوں کے ہاتھ میں دے جو باپ اپنے بچے کی باگ ڈورایسے ملحد اساتذہ اور گندے لوگوں کے ہاتھ میں دے ویتے ہیں جو ان بچوں کو کفر کی باتیں سکھاتے ہیں اور ان کے دل میں گراہی کے زیج بو

دیتے ہیں جوان بچوں کو کفر کی باتیں سکھاتے ہیں اور ان کے دل میں گمراہی کے پیج بو دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بچہ الحادی تربیت اور خطرناک لا دینی نظریات میں نشو ونما یائے گا۔

جو ہا پ اپنے بیٹے کو بیدا جازت دیتا ہے کہ وہ جن محد وں اور ما دہ پرستوں کی کتابوں کا چاہے مطالعہ کرے بیشان کے بین ان عیار پندوں نے اسلام پر جواعتر اضات کئے بین ان میں ہے جس کا چاہے مطالعہ کرے تو ظاہر ہے کہ ایسا بچدا ہے دین وعقیدہ کے بارے میں شک میں پڑھ جائے گا اور اپنی تاریخ اور بزرگوں کا مذاق اڑائے گا اور اسلام کے بنیا دی اصولوں کے خلاف جنگ کرے گا۔

جو باپ بھی اپنے بیٹے کو کھلی مچھوٹ دے دے گا اور اسے بالکل آزاد مچھوڑ دے گا تاکہ وہ جس گمراہ اور کج رواور باطل پرست سے چاہے میل جول رکھے اور گمراہ خیالات اور در آمد شدہ غیر اسلامی افکار میں سے جس رائے اور خیال کو چاہیے اپنائے تو ظاہر بات ہے کہ بچہ لازمی طور پر تمام دینی اقد ار اور ان اخلاقی بنیا دی قواعد کا نداق اڑائے گا جنہیں دین اسلام اور شریعتوں نے پیش کیا ہے۔

جو باپ اپنے بیٹے کو بیموقع فراہم کرے گا کہ وہ جن ملحدانہ و کا فرانہ ذبہن رکھنے والی جماعتوں سے جماعتوں اور لا دین تنظیموں کے ساتھ منسلک ہونا چاہے ہو جائے اور الیم جماعتوں سے وابستہ ہو جائے جن کا اسلام سے عقیدہ وا فکار اور تاریخ کسی لحاظ ہے بھی جوڑنہیں ہے تو بلاشبہ بچہ گمراہ کن عقائد اور کا فرانہ و ملحدانہ باتوں میں بڑھے پلے گا بلکہ وہ درحقیقت ادیان و غدا ہب اور دینی وا خلاقی اقد اراورمقد سات کا کھلا دشمن سے گا۔

### (۱۲) ..... بچوں کے سامنے مقاصد ہرگزنہ رکھیے

اکثر دیکھا گیا ہے ہے کہ والدین بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سکول یا کلاس ہیں نمایاں نمبر حاصل کریں 'بچے کو کہا جاتا ہے کہ تم ہی کو جماعت میں اول آنا ہے ورنہ مار پڑے گی۔ بیطر یقد انتہائی نا مناسب ہے' اس فتم کے جملوں سے بچے ذہنی د باؤ کا شکار ہو جاتا ہے اوراس کی رہی ہی صلاحیتیں بھی ختم ہونے گئی ہیں۔ پڑھائی کے سلسلے میں بچوں پر کبھی شدید و باؤ نہ ڈالیس۔ البتہ ان کی رہنمائی ضرور کریں۔ بچہ اچھے نمبر لے آئے تو شاباش ضرور دیں اوراس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نری سے آئندہ مزید اچھے نمبر حاصل کرنے کی تاکید کریں۔ اسے ڈرانے یا دھمکانے کی ہرگز کوشش نہ کریں ورنہ بچہ حاصل کرنے کی تاکید کریں۔ اسے ڈرانے یا دھمکانے کی ہرگز کوشش نہ کریں ورنہ بچہ حاصل کرنے جان چھڑا ہے گا اور نصابی کتابوں کو چھونے سے گریز کرنے گے گا۔

# ( ۱۳) ..... بچول کو چھوڑ جانے کی دھمکی ہر گزنہ دیجے:

بچہ جب بے جا ضد کرنے یا چیخے چلانے لگے تو ماں دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ رویا تو وہ اسے چھوڑ کرگاؤں یا کسی اور جگہ چلی جائے گی۔ بچے جائے تیں کہ وہ اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں اوران کی رہنمائی پر کتنا یقین رکھتے ہیں لہذا بچے کے اعتاد کو تھیں پہنچا ناظلم ہے۔

### ( ۲۴ ) ..... بچوں کو گھر چھوڑنے کی اجازت ہر گزنہ دیجے

اکثر بچ کی خواہش کے پورا نہ ہونے پر والدین کو دھمکی دیتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ان کا مطلب کچ کچ یہ نہیں ہوتا۔ وہ ایس بات کر کے محض اپنے والدین کی محبت کا امتخان لیتے ہیں۔ اگر والدین بچ سے کہد دیں کہ کہ جاتے ہو و تو جا و تو ایسے جواب پر نہ جانے وہ کیا محسوں کر سے شاید وہ سو چے کہ ماں باپ اس سے بیار نہیں کرتے ، اس لئے اس کی غیر موجو دگی کو محسوں نہیں کریں گے۔ اس صور تحال میں وہ دلبر داشتہ ہو کر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے 'اگر بچہ گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی دیتا ہے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دھمکی کی وجہ معلوم کریں اور بنچے کی تکلیف کو دور کریں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دھمکی کی وجہ معلوم کریں اور بنچے کی تکلیف کو دور کریں اور

#### اس کی جائز خواہش کا حرّ ام کرتے ہوئے اس کی تھیل کریں۔

#### (٦٥)....ا يخ بج كے فيلے خود نہ بيجيے

بچ کو ماں سے باند ھے رکھنا بھی سخت غلطی ہے، کہ بچے کی ہر چیز ماں کی پبند کی ہوگی اور بچے کو اپنی پبند بتانے کا بالکل اختیار نہ ہو، یہ بہت غلط طریقہ ہے، تجھدار بچ کوموقع دیجے کہ وہ اپنے کھلونوں اور کپڑوں کا انتخاب خود کرے اس کو اپنے فیصلے خود کرنے کا موقع دیا جائے تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔

#### (۲۲).....غصے میں بیچے کوسز انہ دیجیے

شدید غصے کی حالت میں اگر بچے کو سزا دینے کا خیال بھی آئے تو اس سے دور ہو جائے۔آپ کو جا ہے کہ صبر ہے کام لیں۔ سخت غصے میں آپ بچے کو ضرورت سے زیادہ مار پیٹ سکتے ہیں لہذا الی حالت میں بہتر ہوگا کہ خود کمرے سے باہر چلے جائیں یا اسے کمرے سے باہر نکال دیں۔ جہ کی آگ شنڈی ہو جائے پھر سزا دیں تا کہ جرم کی بقدر سزا ہو،اگر غصہ میں زیادہ سزادیدی توبیظ ہوگا۔

### (١٤) ..... نچ کوسخت ست مت کهنے

کسی محفل میں یالوگوں کے سامنے بچے کواحقانہ ناموں سے پکارنے اور سخت ست
کہنے سے پر ہیز کیجیے اس سے اس کا اعتماد ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے
شرمندہ ہوتا ہے اوران سے میل ملاپ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے اس طرح وہ اپنی الگ دنیا
بسالیتا ہے۔ ست اور ڈھیلے بچے کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کیجے اور
اس میں خوداعتمادی پیدا کیجئے۔

# (١٨) .... بي كے سامنے ايك دوسرے كی بعزتی نہ تیجيے

بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں وہ آپ کی غلطیوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کتے ہیں آپ

اپے ساتھی کی برائیاں کرتے ہوئے بچے کواعما دمیں لینے کی کوشش بھی نہ کیجے۔ یہ کہنا کہ تہماری ماں اچھی نہیں ہے ، وہ تمہیں کھانے کو نہیں پوچھتی تم میرے پاس آ جایا کرو' میں تمہیں کھلونے لاکر دوں گایا یہ کہنا کہ تمہارا باپ اچھا نہیں ہے ، وہ تمہیں بہت مار تا ہے' اس کے باس نہ جایا کرو۔۔۔۔ بس صورت میں کے باس نہ جایا کرو۔۔۔۔ بس صورت میں دس بارہ برس کا بچہ دونوں کو با آسانی ایک دوسرے کے خلاف بھڑ کا سکتا ہے۔

### (۲۹) ..... نیچ کوخو دانحصاری سکھا ہے

والدین کو چاہیے کہ بچوں کوتھوڑی کی ذمہ داری سونپیں ۔ان کے سارے کام خود ہی کرنے کی کوشش سیجیے ورنہ وہ بھی کوئی بھی کام خود نہ کرسکیں گے ۔ بچے کوا پنے کھلونے خود سنجال کر الماری بیس کے کا کہیے' وہ سکول ہے آ کر اپنے کپڑے تبدیل کر کے خود الماری میں رکھے اور بستے میں کتابیں خود ڈالے ۔ بیوالدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کوخود انحصاری کی ترغیب دیں ۔

# (۷۰) .... بجے سے بھی نہ کہے کہ اسے گھر میں پسندنہیں کیا گیا

ایک بچہ جے معلوم ہو جائے کہ اس کی پیدائش گھر میں غیرا ہم تھی' وہ آخری عمر میں شدید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنا غصہ معاشرے پر نکالتا ہے۔ ہمیں اپنے اردگرد بیشارا بیے افراد نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں گھر میں اہمیت نہیں دی گئی انہیں کی اور گھر میں پیدا ہونا چاہے تھا یا ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا وغیرہ وغیرہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ایسے احساسات لے کر بڑی ہوتی ہیں تو یہ احساس وقت کا ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے بچاس کا انتقام اپنے والدین سے لیتے ہیں' وہ ضدی' خود سر' بدتمیز اور منہ بھٹ ہو جاتے ہیں اور والدین کو ہر دم زچ کرتے ہیں اور ان کی نافر مانی کر کے خود کوتسکین دیتے ہیں۔ مرد حضرات اس احساس کا انتقام اپنے گھر والوں کے علاوہ معاشرے ہے بھی لیتے ہیں۔

### (۷۲)..... بچه کی عادات پرآ ہستہ آ ہستہ قابو پا ہے

بچوں کو فطری خواہشات کی تحییل کی حتی الا مکان کوشش تیجیے اور آہتہ آہتہ ان پر قابو

پانے کی تربیت و بیجے مثال کے طور پر آپ بیچ کو لے کر بازار جاتے ہیں اور بہت کی
مشما ئیاں اور پھل و کھے کر بیچ کو پھے مشمائی وغیرہ خرید کر دے ذیتے ہیں 'ہاتھ میں پہنچ ہی
بچہ ان کو کھانا چاہتا ہے آپ تھوڑے ہے صبر کی تلقین تیجیے اور بتا ہے کہ کھڑے ہوکر اور
عام بازار میں کھانا اچھے بچوں کا شیوہ نہیں ہے مگر جلد ہی اس کو اطمینان سے بیٹھ کر کھانے
کی جگہ فراہم کر و بیجے کیونکہ وہ زیادہ دیر تک صبر نہ کر سکے گا۔ پچھ بڑا ہونے پر اتنا صبر
کی جگہ فراہم کر و بیجے کیونکہ وہ زیادہ دیر تک صبر نہ کر سکے گا۔ پچھ بڑا ہونے پر اتنا صبر
کرا یے کہ گھر پہنچ کر کھائے 'پھر چیز وں کے خرید نے میں ناشے کا وقت بڑھاتے رہے
پھر بہن بھائیوں کوشر کیک کرنے اور مل بانٹ کر کھائے پر آ مادہ تیجے اور خرید تے وقت
اسے یہ بتا ہے کہ اس میں اس کے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے اس طرح بچہ اپنی

# (2٣) ..... بچوں کوچھپ کر کام کر نے سے رو کیئے

بچ کوکوئی کام حجب کرنہ کرنے دیا جائے کیونکہ وہ وہی کام حجب کرے گا جے وہ براسمجھتا ہے جب وہ ایبا کرے گا اور نظروں سے اوجبل رہے گا تو برائی کا عادی ہوجائے گا اور برائی اس میں جڑ پکڑ جائے گی۔ اور پھرا ہے ہر حال میں کرگز رے گا' خفیہ کام کرنے کی عادت اسے بڑا ہوکر حجب کرکام کرنے 'جاسوی کرنے اور سازشیں کرنے کا عادی بنا وے گی' یہ بہت بری اور نا پہند بیدہ عادت ہے۔ لہذا شروع ہی ہے اس کو حجب کرکوئی کام کرنے ہے۔ لہذا شروع ہی ہے اس کو حجب کرکوئی کام کرنے ہے۔ لہذا شروع ہی ہے اس کو حجب کرکوئی کام کرنے ہے۔ ایک میں یہ عادت پیدا ہی شہو۔

### (۲۴)..... بچوں کواپنی زندگی گزار نے دیں

حدود سب کیلئے ہیں البتہ مداخلت ضروری ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے تا ہم ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں ہر چیز کا کھوج لگانے میں لگے ر ہیں اور بیا تک بوچھنے کی ضرورت سمجھیں کہوہ کیوں ہنس رہا ہے؟ بچوں کے دوستوں کے بارے میں آگاہ رہنا اور دوئی میں مداخلت کرنا دومختلف چیزیں ہیں انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقعہ دیں اور اگروہ کوئی تقریب ومحفل وغیرہ کا انعقا دکرتے ہیں تو انہیں مکمل آزادی سے کام کرنے دیں اس سے بچوں میں اعتاد بڑھتا ہے۔

بڑوں کے معاملات میں بچوں کو مداخلت سے روکیں بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کی باتوں میں بہت دلچیں لیتے ہیں یہاں تک کداگر بڑے بات کرر ہے ہوں تو وہ درمیان میں مدخلت پراتر آتے ہیں انہیں بتا کیں کہ بیتخت غیراخلاتی بات ہے بعض بچے گھر کی باتیں بھی باہر دوستوں سے کرتے ہیں انہیں اس چیز کا موقع نہ ویں 'ضروری نہیں کہ گھر کی باتیں بچوں کے علم میں ہوں۔ لہذا گھریلو معاملات اور اہم مشور سے بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریں۔

### (۷۵) ..... بچوں کوظم وضبط کی یا بندی کرنا سکھا ہے

بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ان کے لئے ضروری اصول وضع کرنا والدین کا فرض بھی ہےاورضرورت بھی لظم وضبط بچوں کوزندگی میں کا میا بی کی راہ دکھا تا ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو پوری کا ئٹات تھم وضبط کی پابندی ہے اور کا ئٹات کا ذرہ ذرہ کسی نہ کسی قاعد ہے اور قانون میں جکڑا ہوا ہے بیقم وضبط سب کے لئے ضروری بھی ہے اور مجوری بھی اور مجوری بھی ۔ اور مجوری بھی ۔ اور مجوری بھی ۔ اپنی خواہشات اور دوسروں کی خواہشات میں توازن پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔

جس طرح الیی سیرهی پر چڑ هنا بہت آسان ہوتا ہے جس کے اطراف میں حفاظتی جنگلا (ریانگ) موجود ہو۔ اس طرح بیچے کو بھی حفاظتی جنگلے کی ضرورت ہوتی ہے بیعنی والدین کو اسے نظام وضبط کا پابند بنا کراس کی زندگی کامحفوظ ورآسان بنانا چاہیے۔ عمدہ ڈسپلن سے بیچے کوخود آگہی حاصل ہوتی ہے اور اسے اپنی انفراد بت کا احساس ہوتا ہے۔ نظم و ضبط سے بیچے میں بیا حساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اہم فرد ہے۔ بیچے کے لئے جو بھی اصول وضع کئے جائیں ان پرعملدر آمداس طرح کرایا جائے کہ بچے بی محسوس نہ کرے کہ صرف اس پر نظم وضبط کی پابندیاں عائد کر کے ظلم کیا جارہا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ بڑے اور بزرگ افراد خانہ بھی ان اصولوں پر بختی سے کاربندر ہیں۔ مثلاً بیا ہم اصول کہ گھر کا کوئی فردعشاء کے بعد تک بلا وجہ گھر سے باہر نہ رہے 'کیونکہ آج کے برے حالات میں کی بھی عمر کے بچے کا رات کے وقت باہر گھومنا خطر سے خالی نہیں۔ رات زیادہ دیر تک باہر رہنے والے بچے چاہے دوستوں اور رشتے داروں کے گھروں میں بی کیوں نہ ہوں ان کے لئے بے راہ روی اور آوارگی اختیار کرنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ، بلکہ غالب گمان اور تجربہ بہی ہے کہ ایسے بچے والدین کے ہاتھوں سے نگل جاتے ہیں۔

بچوں کے مطالعے کرنے اور کھیلنے کے اوقات مقرر ہونے چاہیں ۔اوقات مقرر کرنے اور ٹائم ٹیبل بنانے میں بچوں کی رائے ضرور لینی چاہیے۔اصولوں میں کچک ہونی چاہیے تا کہ جب بھی ضرورت محسوں ہوانہیں تبدیل کیا جاسکے۔

بعض والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولا دہر کام اور حرکت ان کی مرضی کے مطابق کرے۔ حتی کہ سوچ بھی ای انداز سے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں یہ بہت غلط رویہ ہے جو بچے کی شخصیت اور انفرادیت کو کچل کرر کھ دیتا ہے۔ مکمل طور پراپ اصولوں اور احکامات پر چلانے کے بجائے بچے کوخو د اصول اور منصوبے بنانے دیں انہیں غلطیاں کرنے دیں اور کیونکہ اگر وہ غلطیاں کرنے دیں اور کیونکہ اگر وہ غلطیاں نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیے؟

مفیداصولوں کا پابند بنانے کے لئے بھی بھارسزا دینا بھی ضرور ہوجاتا ہے۔ سزا سے مرادصرف جسمانی سزاہی نہیں یہ بختی تنبیہ کرنا 'زائد کام کروانا 'وقتی طور پر لا تعلقی کا اظہار کرنا یا کسی سہولت سے محروم کرنا بھی ہوسکتا ہے۔ سزا بہت سوچ بچار کے بعد دینی چاہیے اوراس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر بچہ پڑھتا نہیں 'گتاخ ہوگیا ہے یا بہت بگڑگیا ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہور ہا ہے اگر کیوں کا جواب مل جائے یعنی اس نازیباح کت کا اصل سبب اور وجہ معلوم ہوجائے تو بچے کی اصلاح بہ آسانی ہوسکتی ہے۔ ۔

### (٤٦)..... تربيت اولا دكيليّ گفر كاما حول درست سيجيّ

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچے کی تربیت سے متعلق ایک اہم ترین حقیقت کو منگشف کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اسے یہودی' نصرانی یا مجوسی بناویتے ہیں۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو فطرت مستقیمہ عطافر ماتے ہیں اب
یہ والدین کا کام ہے کہ وہ اسے کس نیج پر چلاتے ہیں اس کی اچھی تربیت کر کے اس میں
نکھار پیدا کرتے ہیں یا اسے تربیت سے عاری و خالی رکھ کرکج روی کا شکار کرتے ہیں۔
شریعت اسلامی کی ہدایات کے مطابق بچے کی بہترین تربیت کیلئے ایک ایسے گھر کی
ضرورت ہے جو بچے گی تربیت میں مدرسے کا ممدوومعاون ہوای طرح ایک عمدہ معاشرہ
اور ماحول بھی بچے کی تربیت میں مدرسے کا ممدوومعاون ہوای طرح ایک عمدہ معاشرہ
حسن تربیت کا ایک شاہ کا روجود میں آجاتا ہے اور اگریہ چیزیں بچے کومیسر نہ ہوں تو اس
کی ایکھا نداز میں تربیت بہت مشکل ہوجاتی ہے۔

کی اقتصانداز میں تربیت بہت مشکل ہوجاتی ہے۔ پیلے اپنے خاندان اور گھر سے واسطہ پڑتا ہے اس کے بعدا سے مدر سے وغیرہ میں بھیجا جاتا ہے لہذا سب سے پہلے انسانی تربیت میں اثر بھی گھراور خاندان کا ہی ہوتا ہے۔

بے کی اصلاح وتر بیت پر خاندانی اثر ات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ اگر خاندان صحیح نہ ہوتو بچے کی اچھی تر بیت ناممکن ہے اس صورت میں بچے کی اچھی تر بیت ہوسکتی ہے لیکن اس کے لئے زیادہ جدو جہد کی ضرورت ہوگی اگر بین بچے کی بہتر تر بیت کیلئے خصوصی توجہ دی جائے تو اس کی کا کافی حد تک از الہ ہوسکتا ہے۔ تر بیت کیلئے ایک پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے خواہ ایک بچے کی تر بیت کی جائے یا کیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے خواہ ایک بچے کی تر بیت کی جائے یا بہت سوں کی ۔ کیونکہ ماحول جیسے ایک بچے پر اثر انداز ہوتا ہے ای طرح زیادہ بچوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔

انیانی تربیت پر چار چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں: (۱) گھر (۲) گلی (۳) مدرسه اور

(۳) معاشرہ۔ بچے کی طبعی رجحانات اور بچے کی شخصیت پرسب سے پہلے گھر اثر انداز ہوتا ہے تاہم بچے کی تربیت میں مذکورہ بالا چار چیزوں کاعمل دخل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختلاف طبیعت کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس لئے کہ ہرانسان کی طبیعت کو اللہ تعالی نے ایک خاص انداز سے بنایا ہے اور ہرایک کی طبیعت میں الگ الگ صلاحیتیں ودیعت رکھی ہیں۔

اسلام نے تربیت میں خاندانی اثرات کا اعتبار کیا ہے ای لئے اسلام نے اس بات کی سخت تا کید کی ہے کہ انسان اپنے نسب کو یا در کھے نیز مرد پرعورت کے نفقے کو ضروری قرار دیا ہے تا کہ عورت کیسو ہو کر بچوں کی بہترین تربیت کر سکے اور ان میں نامور بنے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔ ملاحیت پیدا کر سکے۔

ہم اپنے بچوں کے گئیے کرتے ہیں انہیں ہرطرح کا آرام وسکون فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی آسائش کا خیال رکھتے ہیں' اس کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت کیلئے اپنی توانا ئی' آمد نی اور وقت کا کثیر حصہ آسکھیں بند کر کے فرچ کرتے ہیں' کوئی انہیں بھول ہے بھی مارے تو ہماری نگاہیں چنگاریاں اگلنے بیں اور جب بھی انہیں کا ٹاچیھ جائے تو ہماری آسکھوں میں آسنو بھر آتے ہیں۔
کلی ہیں اور جب بھی انہیں کا ٹاچیھ جائے تو ہماری آسکھوں میں آسنو بھر آتے ہیں۔
لیکن ان سب با توں کے باوجو دبھی سامنے کی بہت معمولی با تیں ایکی ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور وہی معمولی با تیں بچوں کی نفسیاتی ساخت اور شخصیت کی مطرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور وہی معمولی با توں کی تفین کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور وہی ہوتی ہیں لیکن ان باتوں کا معمولی اور سادہ ہوتا ہماری توجہ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔

#### ' (۷۷).....رادینے کا طریقه نه بدلئے

اکثر اوقات ماں باپ کو بچے کے ساتھ سزا کا کوئی ایسا طریقہ استعال کرنا جا ہے جس پروہ کہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ پیے طریقہ وہ پہلے ہی آ زیا چکے ہیں۔مثال کے طور پرایسے بچے کیلئے جووفت پرسوتانہیں میں پیمشورہ دیے سکتا ہوں کہ ایکے دن اے سزا کے طور پر ہا بیکل چلانے کی اجازت نہ دی جائے 'والدین جواباً کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی مید طریقہ کار آز ما چکے ہیں اور بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ اس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو جب کہ ہم نے یہ سزا پورے ایک ہفتے تک جاری رکھی۔ والدین نے بچے کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے سنجیدگی ہے سوچا ہوگا کہ کیا الی سزا دینا عقلندی ہوگے ہو کے سنجیدگی ہے سوچا ہوگا کہ کیا الی سزا دینا عقلندی ہوگا ہوگا کہ کیا الی سزا ختم کر دی ہوگ اور کوئی نئی سزا شروع کی ہوگ ، بچے کا رویہ اگر اب بھی ویسا ہی ہوا تو والدین نے شکوک و شہات کے سائے میں یہ سزا بھی ختم کر کے تیسری کے بارے میں سوچا ہوگا۔

تین الیی باتیں جو بیروالدین سمجھ نہیں یاتے درج ذیل ہیں:

ا) ..... ہوسکتا ہے کہ بچے شعوری طور پر ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہو کہ سزا کا اس پر کوئی فرق نہیں بڑر ہاتا کہ اس کے والدین میں میہ ہوج کرسزاختم کردیں کہ بیتو بے فائدہ ہے۔ یوں وہ مکمل طور پر ماں باپ کے ذہمن میں میہ بات پیدا کرتا ہے کہ اس کیلئے میسزا ہے معنی ہے لیکن حقیقی طور پر اے علم ہوتا ہے اور وہ سز الکے ختم ہونے کا انتظار کرر ہا ہوتا ہے ایسا وہ کئی کئی دن تک کرسکتا ہے۔

۲) .....ایی صورت میں یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ سزا ہے اور ہزاختم کر دینا غلط ہے۔ حقیقت میں یہ سب انظار اور صبر کا کھیل ہوتا ہے یوں ایسے والدین جواس عمل ہے گزرر ہے ہوں انہیں جلد مایوس نہیں ہوجانا چاہیے بلکہ سزا کو کئی ہفتے جاری رکھنا چاہیے اتنی دیر تک کہ بچ کی طرف سے مثبت نتائج ظاہر ہونا شروع ہوجا کیں۔ اگر اس ہفتے بچے کوسائکل کی کوئی خاص ضبرورت نہیں پڑی تو ہوسکتا ہے کہ ایگلے ہفتے اس کا کوئی دوست اس سے ملئے آئے جس کے ساتھ وہ سائکل چلانا چاہے یوں ای وقت اے سزا کا اندازہ ہوگا۔

۳) .....اگراس سے بھی متوقع نتائج برآ مدنہیں ہوتے تو پہلی سزاختم کر کے دوسری سزاشروع کر نے سے بہتر ہے کہ پہلی سزاکو جاری رکھتے ہوئے دوسری بھی شروع کر دی جائے 'یعنی اب سائیل چلانے پر پابندی کے ساتھ ساتھ اس کا جیب خرچ بھی آ دھا کیا جا سکتا ہے یا روزانہ رات کوسونے سے پہلے اس کیلئے ضروری کر دیا جائے کہ وہ برتن بھی صاف کرے۔

فرض کریں اب بیکام وہ ظاہراً خوشی ہے کرتا ہے برتن دھونے کے ساتھ ساتھ گنگاتا
اور ہنتا کھیلا بھی ہے تو یہ نہیں بھے لینا چاہے کہ وہ اس کام پر واقعی خوش ہے بیاتو ایک مقابلے ہے جس میں وہ بینظا ہر کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو اس کام ہے انتہائی خوش ہوں جھا بلے ہے جس میں وہ بینظا ہر کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو اس کام سے انتہائی خوش ہوں جے آپ اسے سز اسمجھ رہ جی ہیں ۔ سوپھرا نظاراور صبر کا مرحلہ ہے دیکھیں کب تک وہ برتن دھونے میں خوش ہے۔ اگر پھر پھی نہیں ہوتا تو پہلی دونوں سزاؤں کے ساتھ تیسری بھی شروع کردیں اگر ماں باپ بیاسب پھی ٹابت قدمی اور سکون سے کریں گئو آخر کاروہ متوقع نتائج حاصل کرہی لیس گے۔ بلا شبہاگروہ ہرطریقے میں ناکام رہتے ہیں تو جسمانی سزا ہی باتی جا شہواگروہ ہرطریقے میں ناکام رہتے ہیں تو جسمانی سزا ہی باتی برا نمیں سب ہوگا کہ جسمانی سزا کا جسمانی سزا ضرور فاکدہ مند ہوتی ہے۔ یہ بات دہرانا مناسب ہوگا کہ جسمانی سزاکا استعال صرف اس صورت میں کیا جائے جب باتی سزاکیں واقعی ناکام ہو جا کیں اور بیا استعال صرف اس صورت من اس کے طور پر بی چاہے۔

#### (29) ..... بچوں کے ساتھ کھیلئے

اس موضوع پر کچھ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کھیل کو داور بچے کے مسئلے پر ایک نظر ڈالی جائے۔

دراصل کھیل کود بچے کیلئے اس دنیا کو جانے کا ایک ذریعہ ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے علاوہ ازیں بیان وسائل کی شناخت کا راستہ بھی ہے جواس کے اردگر دموجود بیں ۔ای طریقے ہے بچے کی نشو دنما' سلامتی اورخوشحالی وجود میں آئے گی۔ای کھیل کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد ورخواہش کوعملی طور پر بیان کرے گا اور ای کے ذریعے اپنے معاشرے اور ماحول سے ارتباط بیدا کرے گا۔

کھیل کود بیچے کی زندگی میں بنیادی اور حیات بخش اثر رکھتا ہے۔ بیچے کھیل کود ہے لطف اندوز ہوتے ہیں اورنشو ونما پاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیدا یک اچھا موقع ہوتا ہے کہ اینے جذبات اورخوا ہشات کو بیان کریں۔

یبی موقع ہوتا ہے کہ آ ہتہ آ ہتہ وہ اپنی خواہشات پر قابو یا نا سکھتے ہیں ۔عقلی اور

ا جہا گی نشو ونما کی رو ہے اگر دیکھا جائے تو تھیل کود کے درمیان وہ مختلف شکلات اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی کوشش اور جد و جہد کے ذریعے ان کوشل کرتے ہیں۔ اور اس طرح خود بخو دزندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ لیتے ہیں اور تعاون اور دو تی کا جذبہ ان کے وجود میں تقویت یا تا ہے۔

کھیل کود کے ذریعے تعلیم وتربیت کے بنیا دی مقاصد بالوا سطہ طور پر بچے کو سمجھائے جا سکتے ہیں اور ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔

بچین میں بالواسطہ پرورش کی اہمیت پر توجہ کرتے ہوئے سے بات جان لینی چا ہے کہ اسلامی نکتہ نگاہ سے بچے کیلئے کھیل کو د بالخصوص پہلے سات سال میں بنیا دی اور حیات بخش اثر رکھتے ہیں ۔

کھیل کو و کے دوران بچے تجربات حاصل کرتا ہے' سیکھتا ہے' دوسروں کا کحاظ رکھتا ہے' مبہارت حاصل کرتا ہے' کوشش اور جدو جہد کرتا ہے' بات کی گہرائی میں جاتا ہے' جبتجو میں لگا رہتا ہے' دوسروں سے بات کرنا سیکھتا ہے اور اپنے جسمانی اعضاء اور حرکات کے استعال کے طریقے جان لیتا ہے' دوسروں کے ساتھ سمجھوتہ کرنا سیکھتا ہے' کھیل کود کے دوران نظم وضبط کا سبق حاصل کرتا ہے' اس کے علاوہ پیا بھی جان لیتا ہے کہ دوسروں کے حقوق تی کا کحاظ کس طرح کرنا جا ہے۔

مخضریہ کہ بچہ کھیل کود کے ذریعے دیکھنے' سننے' چلنے' دوز نے اور دوسروں سے میل جول وغیرہ کے طریقے سیکھتا ہے' اب چونکہ کھیل میں بچے کوغیر معمولی طور پر دلچپی ہوتی ہے لہذا وہ کھیل کے ذریعے بہت آسانی سے سکول کے تھکا دینے والے خٹک اور سخت ماحول کو برداشت کرنے کی توانائی حاصل کرلیتا ہے چنانچہوہ غیر معمولی طاقت اور جوش وجذ بے کا ماک بن جاتا ہے۔

اصولی طور پر کھیل کود کے مقاصد درج ذیل ہیں:

- ا)..... ما حول ہے آشنا کی۔
- ۲)....زندگی کے تجربے کا حصول۔
  - m).....مهارتوں کا حصول ۔

- ۳).....جسمانی اعضاء کا استعال'ان میں جوش و جذبہ پیدا کرنا اورانہیں روز مرہ کی حرکات کے لئے تیار کرنا۔
  - ۵).....ر دعمل کی صلاحیت کی پرورش اورمحبت وشفقت کا حصول \_
  - ۲).....لطف اندوزی اورمصرو فیت کا حصول اورستی اورتھکا و پ کا خاتمہ۔
- ے) .....معاشر تی روابط ہے آگا ہی اوراجتماعی طور پرمل جل کرر ہے کے سلسلے میں تیاری۔
  - ۸).....ا بنی افرادی واجتماعی ذمه داریوں ہے آگاہی۔
  - 9)....غیرضروری جسمانی اورنفسیاتی طاقت کااخراج \_
    - ۱۰)..... بالواسط طریقے ہے تربیت۔

لہذا بچوں کی شخصیت کی تغییر کا ایک اہم طریقہ ان کھیلوں میں بڑوں کی شرکت ہے، جب گھر کے افراد بچوں کے مختلف کھیل کو دمیں ان کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کی بچگانہ حرکتوں میں ان کی مددکرتے ہیں تو بچے کا معصوم وجو دخوشی اور مسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔ بچے احساس کرتے ہیں کہ ان کے کام اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے والدین بھی انہیں انجام دینے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں ان طریقے سے ہم بچوں میں اپنا اثر ورسوخ بڑھا سے ہم بچوں میں اپنا اثر ورسوخ بڑھا سے ہیں اور انہیں انجھی اور پندیدہ عادتیں سکھا سکتے ہیں۔

#### (۸۱)....ا ہے بچوں کو پراعمّا د بننے میں مدد د بجئے

بچ عمو ما بچین میں کم ہمت اور ڈر پوک ہوتے ہیں ، بعض والدین بچوں کے درکو دور
کرنے کیلئے بے ڈھنگے طریقے استعال کرتے ہیں مثلا ایک خاتون اپنے بچین کا خوف
کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ'' مجھے تو اندھیرے میں سونے سے ڈرلگتا تھا۔ میری ای نے خصے سے کہا یہ تو بے وقو فول والی بات ہے انہوں نے زبر دئی مجھے اکیلے کرے میں بتی اور دروازہ بند کر کے سلایا تا کہ میراخوف ختم ہو گر میں ساری رات جا گتی اور روتی رہی''۔
ایک اور صاحب جو کہ اب تین بچوں کے والد ہیں اپنے بچین کو یا دکر کے کہتے ہیں میں تقریباً چارسال کا تھا اور سیڑھی پر چڑھنے سے ڈرتا تھا۔ ایک دفعہ ای سلسلے میں میرے ابو

نے سب بچوں کے سامنے مجھے''لڑ کیوں کی طرح ڈر پوک''اور' پھسڈ' کہا میں اتنا شرمندہ ہوا کہ بھاگ کر گھر میں تھس گیا۔

جو والدین بچوں کے ساتھ اس طرح کاسلوک کرتے ہیں وہ ظالم یا بےحس نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے بچوں کے نفسیاتی خوف کی وجہ سے پچھزیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں البتہ ڈرختم کرنے کے لیے غلط طریقہ استعال کرتے ہیں جس کی وجہ بچے اور زیادہ ڈریوک اورشر میلے ہوجاتے ہیں۔

والدین کو بیسمجھنا چاہیے کہ بجین کے بہت سے خوف بڑھتی عمر میں بچوں کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں۔ دراصل بیہ خوف بڑوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ بڑے بھی اجنبی لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ کسی کام میں مشغول ہوں تو ہلکی سی آواز سے چونک اٹھتے ہیں بھرخود کو یقین دلاتے ہیں کہ بیتو ہوا سے کھڑ کی بجنے کی آواز سے چونک اٹھتے ہیں بھرخود کو یقین دلاتے ہیں کہ بیتو ہوا سے کھڑ کی بجنے کی آواز سے سے میں کے ساتھ ساتھ ان خوفوں پر قابویا نا آجا تا ہے۔

عمر کے ساتھ ساتھ بچے مختلف جذباتی ادوارے گزرتے ہیں چھ سے دس ماہ کے بچے کے لیے یہ بالکل معمولی می بات ہے کہ وہ اجنبیوں سے ڈرے۔اس عمر میں بچہ والدین کے چہرے پہچانتا سکھ لیتا ہے۔کسی بھی اجنبی چہرے کے لیاس وہ خود کوغیر محفوظ تصور رکزتا ہے۔

آٹھ سے بارہ مہینے کی عمر میں بچہ اکیلا رہ جانے سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف ایک سے دوسال کی عمر تک سب سے زیادہ ہوتا ہے اس عمر میں بچہ یہ ہی تھتے سے قاصر ہوتا ہے کہ مال اگر ابھی آ تکھوں سے اوجھل ہے تو وہ تھوڑی دیر میں واپس آر سکتی ہے اس کی سمجھ کے مطابق ماں اگر آ تکھوں کے سامنے سے ہٹ گئ تو وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئ ہے یہی وجہ ہے کہ ماں کی تھوڑی دیر کی جدائی نیچ کے لیے بہت بڑی پریٹانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس عمر میں نیچ کو ماں یا باپ سے لیے عرصے کے لیے جدا کرنا بیچ کی نفسیات پرمنفی اثر ات خرمیں بیچ کو ماں یا باپ سے لیے عرصے کے لیے جدا کرنا بیچ کی نفسیات پرمنفی اثر ات ڈالٹا ہے۔ خاص طور پر اس عمر میں اگر ماں نوکری کے لیے جاتے ہوئے بیچ کو آیا کے حوالے کر جائے تو بیچ میں عدم تحفظ کے جذبات پیدا ہوجاتے ہیں یہ حقائق ما ہر نفسیات برسوں کی تحقیق کے بعد جان پائے ہیں جبکہ ہمارے دین اسلام نے انہی خرابوں کے پیش برسوں کی تحقیق کے بعد جان پائے ہیں جبکہ ہمارے دین اسلام نے انہی خرابوں کے پیش

نظر بچے اور گھر کو ماں کی توجہ کا مرکز قر اردیا ہے۔

دو سے تین سال کی عمر کا بچہ اپنے ماحول سے بہت مانوں ہو چکا ہوتا ہے اور کوئی بھی تبدیلی اسے پریشان کرسکتی ہے۔ اس عمر میں بچہ اندھیر سے اور خوفنا ک شکلوں سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ پانچ چھ سال کی عمر میں بچے کو سب سے زیادہ خوف والدین کی وفات ، اسکول میں اکیلا بند ہوجانے یاراستہ بھول کر گم ہوجانے کا ہوتا ہے۔

## (۸۲)..... بچوں کےخوف کو کم سیجئے اور پیطریقہ اپنا پئے

ا) .... بھی بھی خوفز دہ ہونے پر بچوں کوسز اند دیں اور ندہی ان کا فداتی اڑا گیں ۔ کسی بچے کو بار بار' بر دل لڑکا' یا' سب سے زیادہ ڈر پوک' کہنے سے بچے کی عزت نفس کو سیس لگتی ہے۔ ای طرح بچے فداتی اڑانے والے پراعتا دکرنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا مدر دنصور نہیں کرتا۔ اگر آپ کا بچے کھڑ کی میں درخت کی ہلتی ہوئی شاخوں سے ڈرکر آپ کے پاس سونا چا ہتا ہے تو اسے بھی بھی بیاشت کہیں'' یہ تو بچھ بھی نہیں ہے وقو فوں والی با نیس مت کرو چپ کر کے سو جاؤ۔''اس سے بچہ اپنی ہے عزتی محسوس کرتا ہے۔ دوسری بات سے کہ آپ ایک ایک چیز کو جھٹلا رہے ہیں بو بچہ اپنی آ تھوں سے دکھے رہا ہے۔ درخوں کی شاخیں تو نظر آ رہی ہیں اور والدین کو یہ سمجھنا چا ہے کہ اندھر سے میں وہ بھوٹے کے لیے واقعی خوفن کے ہوگئی ہیں۔

۲) ..... بنج کواس بات پرمجبور نه کریں که وہ اپنا خوف چھپائے۔ چارے سات سال
کے بچے عموماً میہ کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز ہے نہیں ڈرتے حالا نکہ حقیقتا ایسا ہوتا نہیں ہے ایک
ماہر نفسیات کا کہنا ہے'' خوف کی نفی کرنا بچوں کا اپنی عزت نفس کو بچانے کا ایک طریقہ ہے
آ پ اے سمجھا سکتے ہیں کہ بہت سے بچے ایسے ڈرجاتے ہیں ، البتہ آ ہستہ آ ہستہ وہ چیز وں
سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بہا در ہوجاتے ہیں۔''اگر بچے طبعی خوف کو بھی ایک بری چیز
سمجھے گا تو وہ ڈرجانے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوگا اسے احساس دلا نمیں کہ طبعی خوف کو بھی اعتدال برلایا جا سکتا ہے۔

٣)..... بيج كے خوف كو جيثلانے كى بجائے اس كى تسلى كرواديں مثلاً اگر آپ كے

بچ کا خیال ہے کہ فلاں کمرے میں چڑیل ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کرا سے ساتھ لے کر جائیں دہاں کی بتی جلائیں سبتی ہوئے آ ہتہ آ ہتہ سارا کمرہ دکھائیں حتی کی الماریاں کھول کراور پلنگ کے بنچ جھا تک کردیکھیں تا کہ بچہ کوتسلی ہوجائے کہ واقعی وہاں کچھ بھی نہیں ہے پھر جب بچ کا خوف ذرا کم ہوجائے تو استہ بھائیں کہ آ بت الکری اور چاروں قل پڑھنے کے بعد کسی گھر میں جن بھوت وغیرہ نہیں آ کتے اور اللہ میاں ایک فرشتے کو ہاری حفاظت کے لیے مقرر کردیتے ہیں بچے کے خوف کو اس کی نظر سے دیکھیں۔

") ..... بچ کو حقائق ہے آگاہ کریں۔ آیک خاتون کا بچہ شہدگی کھیوں ہے بہت ڈرتا تھا انہوں نے اسے تفصیل سے سمجھایا کہ شہدگی کھیاں کس طرح بھولوں سے ڈھونڈ کررس کا تی ہیں اور بوی مشکل ہے شہد بناتی ہیں۔ آخر میں بیب بھی کہا کہ اگرتم انہیں مارنے کی کوشش نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہیں جھی ہیں گی کیونکہ وہ بہت زیا دہ مصروف ہوتی ہیں۔ ای طرح ایک بچی کے والد نے اسے تفصیل سے مگر سادہ زبان سے بجل کے چپکنے اور کڑے کی وجہ بتائی اور یہ بھی سمجھایا کہ بیآ واز ہم سے گئی دور ہے تا کہ اس کا خوف کم ہو چیزوں کی حقیقت جان لینے سے بچوں کا خوف فوراً ختم نہیں ہوسکتا گر آ ہتہ آ ہتہ کم ضرور ہوجائے گا اور وہ اینے آپ کو پہلے کی نسبت پراعتا دمسوس کریں گے۔ ہوجائے گا اور وہ اینے آپ کو پہلے کی نسبت پراعتا دمسوس کریں گے۔

۵) ..... نیچ عمو ما آن چیزوں سے ڈرتے ہیں جن سے آن کے والدین ڈرتے ہیں ایک بچی کی والدہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بہت ڈرتی تھیں۔ انہیں اپنارویہ تبدیل کرنے کا خیال تب آیا جب آن کی بچی نے باتھ روم جانے سے انکار کردیا کہ وہاں پراس نے صح ایک لال بیک کودیکھا تھا اگر آپ خود چھوٹی چھوٹی بچوٹی باتوں سے گھرا جاتی ہیں تو پھر آپ کا بچہ لاشعوری طور پروہ ہی عادتیں اپنائے گا البتہ بچوں کے سامنے بیا عتراف کہ بچپن میں آپ بھی خوفز دہ ہوتی تھیں گراب نہیں ہوتی دو طرح سے مدد کرے گا بہلی تو یہ کہ بچھوٹ میں آپ بھی خوفز دہ ہوتی تھیں گراب نہیں ہوتی دو طرح سے مدد کرے گا بہلی تو یہ کہ بچھوٹ میں کرے گا کہ آپ کی طرح اس کا بچپن میں ڈرتی تھیں دوسری بات یہ کہ وہ بھی بہتر طور پر سجھ سکتی ہیں کیونکہ آپ خود بھی بیکوٹ میں ڈرتی تھیں دوسری بات یہ کہ وہ بھی بیکوشش کرے گا کہ آپ کی طرح اس کا بھوٹ بھی آ ہستہ آہتہ ختم ہو جائے گا۔

۲) .....نی چیزوں سے متعارف کروائیں اور تبدیلیوں کے لیے تیار کریں بچہ اپنے ماحول اور گردو پیش سے مانوس ہوتا ہے اور کوئی بھی بڑی تبدیلی اسے پریشان یا خوفز دہ کر سکتی ہے۔ کہذا ہروفت پریشانی سینے کی صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہئے۔

#### (۸۳) .... بيج دير سے كيوں بولتے ہيں؟

بلاشہ بچ قدرت کا انمول تخذہ ہیں ان کی آ مدہ جیسے گلشن میں بہاری آ جاتی ہے ہیئے مسکراتے اور کھیلتے ہوئے بچ کے اچھے نہیں لگتے ؟ اور جب وہ بولنا سکھتے ہیں تو گویا پھولوں کو زبان مل جاتی ہے اگر بچہ صحت منداور چاق وچو بند ہے تو والدین کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔

ا کثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بچے صحت منداور چاق وچو بندو ہے کے باوجود بو لنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں ماہرین کے مطابق اگر بچے صحت مند ہے گر بولنے میں اے د شواری پیش آتی ہے تو فکر مند ہونے کی ہر گز ضرورت نہیں ، کیونکہ بولنے کاعمل ہر بچے میں مختلف ہوتا ہے البتہ اس مشکل پر قابو یانے کے لیے پچھ طریقے بھی ہیں اس سلسلے میں والدین کی رہنمائی ہے اہم ہے وہ بچے کے بولنے کی استعداد پر جانے میں اہم کر دارا دا کر سکتے ہیں پیدائش کے بعد ہے ہی بچہ مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے مثلاً مسکرانے ، رونے اورغوںغوں کرنا بیسب بولنے کی کوشش یا تیاری ہوتی ہے۔ جب بچیغوںغوں کرنے لگے تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اس آ واز کو سمجھیں اے د ہرائیں اور اس کے بارے میں پچھ کہیں بھی اس طرح سے ماں اور بچے کے درمیان با ہمی رابطہ پیدا ہوتا ہے۔اگر بچہا پی آ واز نہیں سن سکتا یا والدین اس کے بولنے پر کسی روعمل کا اظہار نہیں کرتے تو وہ اس عمل میں دلچپی لینا حچوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ میں یا اپنی دنیا میں مگن ہوجاتا ہے لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو ایسے بچے کو بو لنے اور دوسروں کے ساتھ رابطہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے ۔ والدین کے دلچپی نہ لینے سے ایک منفی سلسلہ شروع ہوجا تا ہے جب بچہ بولتانہیں ہے تو والدین اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کم وفت گز ارتے ہیں اس طرح اس کے بولنے اور

سیسے کی صلاحیت میں مزید کی آ جاتی ہے اس ضمن میں ما کیں ہے کہتی ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ تا کہ وہ اسے چھوٹے بچوں سے کیا بات کریں؟ اس کا آسان طریقہ ہے ہے کہ آپ جو بچھ کررہی ہیں اس کے بارے میں بچوں کو بتاتی جا کیں یعنی بچے کو کپڑے پہنا رہی ہوں پاؤڈرلگارہی ہوں یا اس کی مالش وغیرہ کررہی ہوں لیکن تھوڑا وقفہ دے کر بولیس تا کہ بچکوا پنا ردعمل ظاہر کرنے کا موقع مل سکے جب بچے کے کپڑے بدلیں یا اسے بچھ کھلا کیں تو مسلسل بولیس اسے بتا کیں کہ وہ کیا کھار ہا ہے؟ کیسے کپڑے بدلیں یا اسے بچھ کھلا کیں کہ وہ کیا کھار ہا ہے؟ کیسے کپڑے بدلیں یا اسے بچھ کھلا کی تو مسلسل بولیس اسے بتا کیں کہ وہ کیا کھار ہا ہے؟ کیسے کپڑے بہن رہا ہے؟ جب والدین کی چیز کے ساتھ ان کا نام لیتے جا کیں گے تو بچے کومعلوم ہو جائے گا کہ اس چیز کا کیا نام ہے ۔ اس طرح بچے خود بھی الفاظ ہو لئے لگیس گے اور دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراسکیں گے یعنی ایک طرح سے ان کے ہو لئے کی ابتدا ہوگی ۔

جب والدین نے سے باتیں کریں تو جواب دینے کے لیے انہیں کچھ وقت دیں کیونکہ چھوٹے نچے کوسو چنے اور بچے سے کچھ وقت در کار ہوتا ہے اگر کوئی اور بچے سے کچھ پو چھا گے تو آپ اس کی طرف سے جواب نہ دیں آپ کہیں جائیں یا کوئی آپ کے گھر آئے اور وہ بچے سے باتیں کرے تو اسے کرنے دیں اس طرح بچہ دوسروں کے ساتھ موثر طور پر رابطہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے بولنے میں اعتاد بھی حاصل ہوتا ہے۔

بچوں کے سامتے جب نے الفاظ آتے ہیں اور وہ بکلانے لگتے ہیں یا الفاظ صحح طریقے سے استعال نہیں کر پاتے ایسی صورت میں ان کا خداق نہیں اڑا نا چا ہے بلکہ ان سے کہیں کہ کوئی بات نہیں یا انہیں درست الفاظ دہرا کر بتا کیں ۔لڑکیاں عام طور پرلڑکوں کے مقابلے میں جلدی بولتی ہیں بعض بچ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ با تیں کرتے ہیں یہ بات معلوم کرنا بھی اہم ہے کہ بچ سے جو کہا جارہا ہے وہ اسے بجھتا بھی ہے یا نہیں ؟ کیا یہ وہ معمولی ہدایات کو سجھتا ہے؟ بچ کے لیے کھیلنے کے طریقے میں شدت ہو تشویش ہو سکتی ہے مثلاً بچ کھیل سے انتہائی شرمیلے بن کا مظاہرہ کرتا ہے یا شدید جار جا نہائی مراحانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔

بعض بچوں میں بولنے کی صلاحیت دریہ سے پیدا ہوتی ہےاوربعض بچے زبان دریہ سے

سیحتے ہیں لیعنی اپنے خیالات کو الفاظ میں ظاہر کرنے کی صلاحیت دیر سے پیدا ہوتی ہے بعض بچوں مین دونوں باتیں ہوتی ہیں اس لیے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو پچھان سے کہا جاتا ہے وہ کیا سمجھ لیتے ہیں؟ یہ بھی ویکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کھلونوں اور دوستوں میں دلچپی لیتا ہے یا نہیں ، کیااس سے اکثر نزلہ ، زکام اور کان میں تکلیف تو نہیں رہتی کان میں انفیکشن ہونے سے ساعت پر بھی اثر پڑسکتا ہے شروع میں اس کا معلوم ہونا مشکل ہوتا ہے انسیکشن ہونے سے ساعت پر بھی اثر پڑسکتا ہے شروع میں اس کا معلوم ہونا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی زبان سیمنے میں تا خیر ہوسکتی ہے ۔ ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ وہ لینکو گئے تھرا پسٹ کو دکھا کیں جو بچے کے بولے اور زبان سیمنے کی عمر کا تعین کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔

ہرزبان میں مخصوص آ وازیں ہوتی ہیں ، جن میں سے پچھ آ وازوں کوسیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس آ واز کی جگہ لیچے دوس ہے حروف کی آ واز نکا لیتے ہیں یہ مشکل آ وازیں وہ بالآخر سیکھ لیتے ہیں جب بچے تلاتے ہیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اپنی تلا ہٹ سے وہ اپنی طرف بروں کی توجہ مبذول کراتے ہیں اس لیے بچوں کے تلانے پر زیادہ توجہ نہ دی جائے بلکہ انہیں لفظ کا صحیح تلفظ بتایا جائے یعنی آپ صحیح لفظ بولیس تا کہ وہ صحیح آ واز نکا لنا سیکھ جائے بلکہ انہیں لفظ کا صحیح تلفظ بتایا جائے یعنی آپ صحیح لفظ بولیس تا کہ وہ صحیح آ واز نکا لنا سیکھ جائیں سات آ ٹھ سال کی عمر میں بیچ تلا کر بولتے ہیں یہ طرز عمل درست نہیں اس طرح جائیں سات آ ٹھ سال کی عمر میں بیچ تلا کر بولتے ہیں یہ طرز عمل درست نہیں اس طرح بیج برے ہونے کے بعد بھی تلا تے رہتے ہیں۔

#### (۸۴)..... بچوں کومحنت کا عا دی بنا ہے

طلبہ کو جدو جہد ، عزم ، استقلال ، مشقت ، ہمت ، ثابت قدمی اور مسلسل محنت کرتے رہنے کی تلقین بہت نرمی اور شفقت کے ساتھ کی جانی جا ہیں ۔ ان میں مقابلہ کرنے کی ہمت اور الجھے نمبر حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چا ہیں ۔ لیکن یہ کہنا کہ تم نے فلا ل کاس فیلو جتنے نمبر کیوں نہیں لیے غلط ہوگا کیونکہ اس سے بچے کے دل میں صداور رقابت پیدا ہوگئی ہے اور اس کی انا اور خود اعتمادی کو تخیس لگ عتی ہے کسی محقول مقصد کے لیے جدو جہد کرنے سے بچول کے اخلاق اور شخصیت پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے جھوٹے جمورے کے مقاصد کے احلاق اور شخصیت پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے جھوٹے حاصل کی اور بڑے مقاصد میں کا میا بی بچ میں بڑے بڑے کا موں اور مقاصد میں کا میا بی بچ میں بڑے بڑے کا موں اور مقاصد میں کا میا بی بچ میں بڑے بڑے کا موں اور مقاصد میں کا میا بی بے میں بڑے بڑے کا موں اور مقاصد میں کا میا بی بے میں بڑے بڑے کا موں اور مقاصد میں کا میا بی بے میں بڑے بڑے کا کی کرنے اور بڑے مقاصد حاصل کرنے کا حوصلہ کیدا کرتی ہے۔

بیچ کو کام کی عظمت اور محت کی برتری کا احساس دلائیں اور اے بیہ بات ذہمی نشین کرائیں کہ ستی اور آرام طلی میں خسارہ ہی خسارہ ہے ویسے بھی بیچے بیہ جان کرخوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے چیزیں بنانے اور دوسروں کی مد د کرنے سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔

عمر کے ابتدائی دور میں محنت کرنے کی موزوں تربیت میسر آجائے تو ایسے بچے بوے ہوکہ مسائل کو سبحضے اور مشکلات کے حل ڈھونڈ نے کے قابل ہوجاتے ہیں اور کا میا بی ان کے قدم چومتی ہے پس ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کوالیں تربیت دی جائے کہ وہ ہر کام کودلچیپ اور چیلنج سمجھ کر کرے اور محنت کرنے سے اسے روحانی خوشی اور سکون ہو۔

### (۸۵) ..... بچو**ں کو ٹی وی** سے دور کھیں

بچوں میں ٹیلی ویژن کا شوق بو هتا جار ہا ہے بچوں کو ٹیلی ویژن اور ڈش کی و باء ہے کیے ہیں بچایا جائے؟ کیونکہ یہ چیز بچوں کے لیے تا قابل تلانی نقصا نات کا پیش خیمہ ٹابت ہور ہی ہے مثلاً بچوں کی پڑ حائی میں عدم دلچبی ، وقت کا زیاں ، بچوں کی آئجھوں پرٹی وی ہے نکلنے والی برقی شعاعوں کے مضمرا اثرات اور سب سے بڑھ کر آخرت کا نقصان ، بے

ہنگم جنسی خیالات، بدز ہانی ، اخلاقی برائیاں وغیرہ وغیرہ ۔ بعض بچے تو اتنی دلچیس ہے کہ جسے ریاضت کہنا چاہیے اور اتنے قریب سے ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادی ہوتے کہ ان کی گردن کے پٹھے متاثر ہوجاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے ٹیلی ویژن ایک نشے کا سا اثر رکھتا ہے ایسانشہ جے چھڑا نا والدین کے لیے دن رات کی پریشانی بن جاتا ہے۔

دراصل ٹیلی ویژن ہیروازم کا ایک ایبا تصور پیش کرتا ہے کہ نا پختہ ذبن اس کا اثر قبول کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس دور میں جبکہ تعلیم ایک بنیا دی ہزو ہے اس شعبہ میں ہوا مشکل مقابلہ ہے اسکول میں تعلیم اور طریقہ تعلیم خاصہ بدل چکا ہے ۔ کتابوں کے انبار ہیں ہے انتہا مطالعہ کرنا بے شار ہوم ورک ہے پرسوں ٹمیٹ ہے اگلے ماہ انتخابات ہیں سمسٹر ہے وغیرہ ٹی وی کوتفری اور معلومات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے ہے مگر اصل میں بیز بنی آلودگی پھیلانے کا باعث بین گیا ہے دنیا بھر کے والدین کو اب بی فکر لاحق ہو چک ہے کہ آلودگی پھیلانے کا باعث بین گیا ہے دنیا بھر کے والدین کو اب بی فکر لاحق ہو چک ہے کہ بچوں کو ٹیلی ویژن کے مفرار اُراٹ ہے گئے بچایا جائے مگر ہم مسلمان شاید اب بھی اپنی اور بچوں کی اصلاح کے لیے خواہش کے ای ملغو ہہ ہے کوئی جڑی ہو ٹی فرق خواہش کے ای ملغو ہہ ہے کوئی جڑی ہو ٹی مقونڈ رہے ہیں۔ جبکہ حال یہ ہو چکا ہے کہ اب تو اس فتہ گرکو وجود اور روائی بخشا ہے ۔ اللہ جانے ملک بھی پناہ ما تگ رہے ہیں جنہوں نے اس فتہ گرکو وجود اور روائی بخشا ہے ۔ اللہ جانے مکر کہ میں شفا سمجھے گئے ۔

میر سادہ ہیں بہت بہار ہوئے جس کے سبب ای عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

جب آپ کواس کی ہرطرح کی خرابیاں معلوم ہو چکی ہیں تو پھر پکا اردہ کرلیں کہ آج کے بعدا پنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھیں گے بیوی اصرار کوتی ہے تو کرتی رہے ، بنچ اصرار کرتے ہیں تو کرتے رہیں ، نہ خود ٹی وی دیکھیں گے اور نہ بیوی بچوں کو دیکھنے دیں گے ، اب تو ٹی وی کی خرابیوں پر مشتمل مستقل کتا بچے بھی منظر عام پر آچکے ہیں وہ گھر میں رکھیں تا کہ سب کواس کی برائی کا احساس ہو جائے مثلا استاد محترم مفتی عبدالرؤف سکھروی کا رسالہ '' ٹی وی اور عذا ب قبر'' بہت اہم اور مفید ہے۔

#### (٨٦)..... بچه آپ کی توجه حیا ہتا ہے

''معصومیت'' ہرنچ کی قدرتی صفت ہے۔ یہ شخصیت کے چند مثبت پہلوؤں ، تعجب، سیھنے کی جبتو ، بے ساختگی ، قوت مخیلہ اور کھیل سے رغبت کی طرح بچپن سے لے کر شباب تک ہرا یک میں موجود رہتی ہے تا وقت کہ وہ بے راہ نہ ہوجائے یاظلم و زیا وتی سے اسے دیا دیا جائے۔

اگر والدین بچوں کی عادات اور شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیے ہیں تو انہیں بچپن کے رسی تصور کے برعکس اس بات کوشلیم کرنا ہوگا کہ ہر بچہ معصوم، حسین، ذہین اور صرف لائق شفقت نہیں ہوتا بچھ بچے فطر تا مختلف ہوتے ہیں اور مکنہ طور پر برائی کی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں والدین اور اسا تذہ انفرادی توجہ اور محبت کے ذریعے اس مشکل پر قابویا سکتے ہیں۔

بعض اوقات ما کیں بچوں کی خوب اچھی تربیف کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بچے
ان کو بہت تک کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوکر بچوں کو ڈانٹٹا کوسنا اور طعنے دینا شروع
کردیتی ہیں۔ پچھ ما کیں تعویذ کراتی ہیں تو پچھ پانی پردم وغیرہ۔ پھران بچوں کی تکالیف
سے یہ ماں اتنی پریشان ہوجاتی ہے کہ خاندان کی جوبھی عور تیں اس عورت سے ملتی ہیں تو
ان سب کے سامنے وہی رونا روتی ہیں کہ'' یہ بچے چین نہیں لینے دیتے میں تو ان کی وجہ
سے پریشان ہوگئی ہوں۔'' اور نہ جانے کیا پچھ۔ الی ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے ان جگر
کوری ،معصوم نونہالوں کی زحمت کو نمت اور مصیبت کو ہمت سے بد لئے کے لیے ہر بچ
پرانفرادی توجہ دیں۔ مثلاً اگر آپ کی بچے کو پچھ کہنا چاہتی ہیں تو دور سے نہ کہیے اس کے
پرانفرادی توجہ دیں۔ مثلاً اگر آپ کی بچے کو پچھ کہنا چاہتی ہیں تو دور سے نہ کہیے اس کے
پرانفرادی توجہ دیں۔ اور رات ہی صفیلت اور فائدہ بھی بتا ہے اگر بچوں کی والدہ ہر بچ
پرانفرادی توجہ دے اور رات ہی سے تیاری کر لے تو ان شاء اللہ بہت می پریشانیاں دور
ہوجا کیں گی بنے بھی خوش رہیں گے امی بھی خوش اور ابو بھی خوش۔۔۔ورنہ آپ روزانہ

ا پنے بچوں سے جھکڑتی رہیں گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شو ہر سمجھیں گے کہ جہاں بچوں کا قصور ہے وہاں بیوی کا بھی قصور ہے اس کو بچوں کی تربیت کا طریقہ بی نہیں آتا اس کے اندر مامتا بی نہیں ہے پھروہ اپنی والدہ یا بہنوں سے کہے گایا وہ خود بی دیکھے لیس گی تو وہ اس سب کا ذھے داراس کے خاندان کی بھو ہڑتر بیت کوئٹہرائیں گے۔

اب اس تمام صورت حال میں آپ اگراپنی اصلاح کرنے کی بجائے یوں سوچیں کہ
'' ہائے میرا مقدر شو ہر بھی اچھا نہیں ملا ساس نندغرض کہ ہرسسرالی رشتہ دار برا ہے اور
بچوں کوتو مجھ سے محبت ہی نہیں ہر جگہ میری بدنا می کراتے ہیں۔'' تو اس طرح مسائل گھمبیر
سے گھمبیر تر ہوتے جا کیں گے۔

لہذالڑ کیوں کوشروع ہی ہے اپنے اندراحیاس ذمے داری پیدا کرنی چاہیے کیونکہ متعقبل میں انہیں بیوی اور ان جیسی عظیم ترین ذمے داریاں اٹھانی ہوتی ہیں ایسے میں ماں کو چاہیے کہ وہ سمجھ داری اور ہوش مندی ہے کام لے۔

# (٨٧) .....نوزائده بيچ کونسل کيسے ديا جائے؟

نوزائیدہ بچے زم و نازک کونپل کی طرح ہوتے ہیں ان کی گلہداشت میں بڑی مہارت کی ضرورت ہے خصوصاً جس خاتون کا پہلا بچہ ہوان کے لیے بچے کی گلہداشت ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے جولوگ مشتر کہ خاندان میں رہتے ہیں وہاں تو بڑی بوڑھیاں نوزائیدہ بچے کی گلہداشت میں کافی مدد دیتی ہیں لیکن جہاں ایک میاں ہوگ اور تیسرا بچول سابچہ ہے وہاں اکیلی ماں کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے چونکہ بچکوسنجا لئے کا تجربہ نبیس ہوتا اس لیے بھی لاعلمی کی بنا پر لغزش ہوجاتی ہے جس کا بہت بھاری بھر کم نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

نوزائیدہ بچے کو نہلانا بھی نئی ماؤں کے لیے اچھا خاصا امتحان ہوتا ہے ابتدائی چند مہینوں میں بچے کو دن میں صرف ایک مرتبہ نہلا دینا کافی ہوتا ہے تا ہم شام کے وقت گرم پانی میں تولیہ بھگو کراگر بچے کا ساراجسم صاف کردیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا بخسل دینے سے پہلے دیکھے لیجئے کہ ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں؟ نہلانے کے بعد بچے کولٹانے کے لیے اس کی پلنگڑی اور بستر پہلے ہے تیار ہونا چاہیے ، پہننے کے کپڑے ،نیپکن اور و مالیاں خوب اچھی طرح سوکھی ہوئی اور دھوپ میں گری کی ہوئی آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیں جہاں عسل دینا ہوو ہاںعمو ما مندرجہ ذیل چیزوں کی ضرورت ہو۔

ا) ..... آپ کے بیٹھنے کی چوکی یا کری۔

۲)....عُسل کے لیے صابن ، ویسلین ، مالیش کا تیل اور یا ؤ ڈروغیرہ

۳)..... ٹھنڈے پانی کی دو ہالٹیاں ۔گندے پوتڑے، رو ہالیاں اور نیپکن وغیرہ ڈالنے کیلئے۔

م ) ..... پانی کا درجہ حرارت موسم کے مطابق ہونا جا ہے۔

۵).....جس کمرے میں بیچے کو نہلا یا جائے اس کا درجہ حرارت بھی موز وں ہو۔

٢) ..... موسم رو ہونو بچ كونہلانے سے پہلے كرے كو ہيٹريا آگ سے گرم كرلينا

ے) .....غسل کے بعد بچے کو کپڑے پہنا نے اور کمبل اوڑ ھانے کے بعد فورا ہی اس کرے سے باہر لے جانا مناسب نہیں بلکہ ممکن ہوتو پہلے کمرے کا درجہ حرارت کم ہونے

دیں پھر بچے کو دوسری عبکہ لے جائیں۔

ان سب چیزوں اور باتوں کی طرف خصوی توجہ دینے کے بعد جب آپ پنچ کو نہلا نے لگیس تواس کا طریقہ ہیں کہ پہلے پہل بب میں زیادہ پانی نہ ڈالیے تا وقت تکہ بچ کو نہلا تے وقت آپ اچھی طرح سنجالنا نہ سکھ جائیں۔ بچ کو اس طرح تھا میے کہ اس کے سرکو آپ کی کلائیاں سہارا دے رہی ہوں اور آپ کی الگلیاں اس کی بغلوں کے پنچ ہوں سب سے پہلے بچ کا منہ دھلا ہے اور اس کا م لے لیے صاف سخری صافی پانی میں بھگو کر سنعال کیجئے۔ صابن ہفتے میں ایک دومر تبہ لگانا کافی ہوتا ہے۔ منہ اور سرصاف کرنے استعال کیجئے۔ صابن ہفتے میں ایک دومر تبہ لگانا کافی ہوتا ہے۔ منہ اور سرصاف کرنے کے بعد باقی جسم پر آ رام سے صابن ملئے۔ نہلاتے وقت بچے کو زیادہ ہلانا جلانا اور الٹ پلٹ کرنا منا سب نہیں اس پر بچے گھبرا ہٹ کا شکار ہوسکتا ہے بچے کو جلدی جلدی نہلا ہے تا کہ اسے سردی نہلا ہے ایک جسم پر صابین لگانے کے بعد اسے تسلے یا بب میں بٹھا کرخوب مل کرصاف کیجئے۔

بے کابدن صاف کرنے کے لیے زم و ملائم رو کیں والا تو لیہ استعال کیجئے۔ سردیوں کے موسم میں اے آگ پر خٹک کر کے تھوڑا گرم کر لینا چاہیے۔ بیچ کا جسم خٹک کرتے وقت تو لیہ نہیں رگڑ نا چاہیے بلکہ آ ہستہ آ ہستہ تھیتیا کر اور دیا کر صاف کر نا چاہیے کیونکہ نوزائیدہ بیچ کی جلد بہت زم ہوتی ہے اور رگڑ ہے بیچ کی جلد زخی ہو بی ہے اگر بیچ کی نالی خٹک نہ ہوئی ہوتو اے نہایت احتیاط ہے خٹک کر کے اس پر مرہم لگانے کے بعد پاؤڈر چی کی فائڈ رہوئی ہوتو اے نہایت احتیاط ہے خٹک کر کے اس پر مرہم لگانا چاہیے اگر زیادہ پاؤڈر تھو پا جائے تو سائس کے راستے وہ بیچ کے جسم میں چلا جائے گا اور اس سے نہ صرف سائس کی بیاریاں جنم لیتی ہیں بلکہ پیٹ میں بھی خرابی پیدا ہو بیتی ہو دو برس کی عمر میں بعض سائس کی بیاریاں جنم لیتی ہیں اس کی وجہ پسل کرگر نا یا آئے کھوں میں صابن لگنا ہو سکتا ہے کوشش ہونا ہو ایک بی نہانے کے اس کے بعد زیادہ جھاگ نہ بنے پائے اگر بیچ ئب میں لیننے سے ڈر تا جو اس کی جسم کو گیلی صافی اور اگر وہ بالکل بھی نہانے پر آ مادہ نہ رہا ہوتو جند دنوں کے لیے اس کے جسم کو گیلی صافی اور اگر وہ بالکل بھی نہانے پر آ مادہ نہ رہا ہوتو کی بجائے کئی پرات یا گئن میں تھوڑ اپانی ڈال کوشل کی اہتداء کیجئے۔

عنسل کے بعدجہم سکھاتے اور پاؤٹر راگاتے وقت اگر آپ کو بیجے کے جسم پر کہیں کوئی گرم دانہ یا سوزش نظر آئے تو اپنے ڈاکٹر سے یا گھر کی بڑی امال سے مشورہ کرکے دوائی استعال سیجئے ۔ الیمی سوزش یا گرمی دانے عموماً گھریلو ٹوٹکول سے ہی ٹھیک ہوجا یا کرتے ہیں عنسل سے فارغ ہونے کے بعد بیچے کو کپڑے پہنا سے اور شال میں لپیٹ د ہیجئے ۔ اب آپ بیچ کو پہیٹ بھرکر دودھ پینے اور گہری نیندسونے کے لیے تیار پائیں گے۔

### (۸۸)..... بچوں کی پرسکون نیند کا اہتمام کیجئے

بچوں کو سونے سے قبل ٹی وی اور ویڈیو فلموں سے دور رکھیں تا کہ ان کا ذہن پروگراموں کے اثرات سے محفوظ ہوجائے اس عمل سے بچے زیادہ پرسکون طریقے سے نیند لے سکیس کے جو بچے ٹھیک طرح سے اپنی نیند پوری نہیں کرتے ان میں چڑ چڑ اپن ، د ماغی طور پر غیر حاضر ، یا داشت میں کی ، موٹا پایا انتہائی جسمانی کمزوری اور نفسیاتی مسائل

پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ای طرح نئی ماں بنے والی خواتین کو جانتا چاہیے کہ کمن بچوں کو نیند کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم آپ کوایک ماہ سے لے کر تین سال تک بچوں کی نیند کے بارے میں بتا کیں گے کہ ایک نارمل بچے کو عمر کے کس جھے میں کتنی اوسط نیند درکار ہے البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہر بچے کی ضرورت مختلف ہوتی ہے کسی کوزیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کوئی ہے۔

| ميزان               | دن کی نیند                   | رات کی نیند   | ۶    |
|---------------------|------------------------------|---------------|------|
| ساڑھے پندہ ۱۵ تھنٹے | ٧ گھنٹے ( ٣ وقفوں میں )      | ساڑھےآٹھ گھنے | الاه |
| ۱۵ گھنٹے            | ۵ گھنٹے ( ۳ وقفوں میں )      | • انگفتے      | ٥١٣  |
| تقريبا ما گفتے      | سوا تین گھنٹے (۲ وقفوں میں ) | المحنظ ال     | ٠٤٦  |
| تقريباً ١٣ تڪفظ     | ڈ ھائی گھنٹے (اوقفہ میں )    | سوااا تگفتے   | olir |
| تقريباً ١٣ تڪفيف    | المحفظ (اوقفه میں)           | ساڑھے ااتھنے  | ٥٤١٨ |
| تقريبا ٣ الحفظ      | دُيرُ هِ كَفْخُ (اوتفه ميں)  | المحفث        | ULT  |
| تقريباً ١٢ گھنٹے    | ڈیڑھ تھنٹے (اوقفہ میں)       | ساڑھ • انگفتے | ۳سال |

یہ بچوں کے نیند کے اوقات ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ دن رات میں کتنی مرتبہ نیندلیتا ہے اگراس کے مطابق ہے توضیح ہے اوراگرآپ کا بچہ کم سوتا اور رات کوایک بجے بستر پر جاتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اسے زیادہ نیند کی ضرورت نہیں در حقیقت ایسا بچہ نیند کی کا مریض ہے اس کے اوقات بدلنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے بچوں کواپنے ہے نیند کی کوشش کریں۔ چھوٹے بچوں کواپنے سے الگ مت سلائیں بعض مائیں بچوں کوجھولے میں فیڈرد سے کر سلادی تی ہیں یا شیر خوار گی میں ان کا بستر علیحہ ہو جاتا ہے کی کوشش کرتے ہیں سلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بستر علیحہ ہو کردیتی ہیں اس طرح تنہا اور الگ کرے میں سلانے کی کوشش کرتی ہیں ان کا ور بچوں کا بھی کہتے ہو جاتی ہے بلکہ بچوں کا بھی ماں کی محبت کم ہو جاتی ہے بلکہ بچوں کا بھی ماں کی محبت سے اعتمادا ٹھ جاتا ہے۔

بہرحال والدین کی بیہ ذ مہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہرممکن پرسکون نیند فراہم کرنے کا ماحول مہیا کریں تا کہان کی پرورش صحت منداور بہتر انداز ہے ہو سکے ۔

#### تربیت اولا د

# كے سلسلے میں والدین كیلئے ۹۹ ..... ہم نفیحتیں

اوالاالند تعالیٰ کی طرف ہے نعمت اورامانت ہے اس امانت میں کسی طور پر خیانت نہیں ہونی چاہیے والدیں ان کی بری تربیت کر کے خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں اور یوں ان کا منتشل اور تافیدت ناہ کردیتے ہیں۔

والد "ن کے بیاوال کی صحیح تربیت کے متعلق ہدایا ہے تو بہت ہیں مگر ہم یہاں خاص خاص کی ترکز کے تیا ۔۔۔

یا بیا . نناد بند دارعورت کا دود ه پلائمیں کیونکہ دود ھا بڑااثر ہوتا ہے۔

١١ منية و دود ه پلان کے ليے اور کھلانے کے ليے وقت مقرر رکھیں تا كہوہ

۴ این ۱۹۰۶ تا زیاره بنا ؤ تنگها رندکری

۲) الرائع ہوتو اس کے سرپر بال مت بڑھا تمیں ک

ه) اگرژی ہے تو اس کو جب تک پردے بن بیٹھنے کے لاگق نہ ہوجائے زیور مت پینا گیں اس سے ایک تو اس کی جان کو خطرہ ہے دوسرے بچپن ہی ہے زیور کا شوق ول میں پیدا ہونا امیمانہیں۔

۱۰۸۰ اگرنز کی ہوتب بھی زیادہ ما تگ چوٹی اور بہت تکلف والے کپٹروں کی عادت س کوجھی مب ڈالیس ۔

- 9) .....جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں ، یا پڑھنے لکھنے سے بھا گتے ہیں ، تکلف والے کپڑے یا کھانے کے عادی ہیں توالیے بچوں کے پاس اپنے بچوں کو ہیٹھنے سے اور ان کے ساتھ کھیلنے سے بچا کیں اور سختی سے منع کریں۔
- ۱۰ ..... بری با توں سے ان کونفرت دلاتی رہیں غصہ، جھوٹ بولنا، کسی کو د کیھ کر جلنا یا حرص کرنا، چوری کرنا، چغلی ، ایسی بات کی پچ کرنا (منوانا) خواہ مخواہ اس کو بنانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بے بات ہنستایا زیادہ ہنستا، دھو کہ دینا، بھلی بات کو نہ سوچنا اور جب ان با توں میں ہے کوئی بات ہوجائے تو فور آاس پر تنبیہ کریں۔
- اا).....اگرکوئی چیز تو ڑپھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے تو مناسب سزا دیں تا کہ پھرا بیا نہ کرے، پیار کی وجہ ہے اے سزا دینے سے نہ کترا ئیں کیونکہ ایسی با توں میں پیار بچوں کوخراب کر دیتا ہے۔
  - ۱۲) ..... بہت جلدی مت سونے ویں۔
  - ۱۳).....جلدی جا گئے کی عاوت ڈ اکیں۔
  - ١٢) .... جب كمتب ميں جانے كے قابل موجائے تو يہلے قرآن پڑھوائيں۔
    - ۱۵)..... کتب و مدرسه میں جانے میں بھی رعایت نہ کریں۔
      - ۱۷)..... جہاں تک ہو سکے دین داراستاد سے پڑھوا کیں۔
    - السيم كسى وقت ان كونيك لوگوں كى حكايتيں (قصے) سايا كريں۔
- ۱۸).....الیی کتابیں پڑھوا کیں جس میں دین کی باتیں اور دنیا کی ضروری کا رروائی آجائے۔
- 19).....کتب سے آنے کے بعد کسی قدر دل بہلانے کے لیے اس کو کھیلنے کی اجازت دیں تا کہ اس کی طبیعت اکتا نہ جائے لیکن کھیل ایبا ہوجس میں کوئی گناہ نہ ہوا درجھوٹ بولنے کا اندیشہ نہ ہو۔
  - ۲۰).....کھیل تما شہ د کھلانے کی عاوت مت ڈالیں۔
- ۲۱).....اولا د کوضرور کوئی ایبا ہنر سکھا دیں جس سے ضرورت اور مصیبت کے وقت چار پیسے حاصل کر کے اپنااورا پنے بچوں کا گزارہ کر سکے۔

۲۲).....الژکیوں کو اتنا لکھنا سکھلا دیں کہ ضروری خط اور گھر کا حساب کتاب لکھ سکیس۔

۳۳) ..... بچوں کو عادت ڈالیس کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کریں تا کہ ایا جج اور ست نہ ہوجا کیں ان سے کہو کہ رات کا بچھونا اپنے ہاتھ سے بچھا کیں صبح کوجلدی اٹھ کرتہ کرکے احتیاط ہے ، کپڑوں کی گھڑی اپنے نظام میں رکھیں بھٹا ہوا خود ہی می لیا کریں۔ کپڑے خواہ میلے ہوں یا صاف ایس جگہر کھیں جہاں کیڑے چو ہے کا اندیشہ نہ ہو دھو بن کوخودگن کردیں اور لکھ لیں اور گن کرلیں۔

۲۴).....اڑکیوں کو تا کید کریں کہ جوزیور تنہارے بدن پر ہے رات کوسونے سے پہلے اور صبح جب اٹھیں تو دیکھ بھال لیا کریں۔

۲۵)....الا کیوں کے کہیں کہ جو کام کھانے پکانے کا ، سینے پرونے ، کپڑے رنگنے یا کوئی چیز بننے کا گھر میں ہوا کر ہے اس کوغور ہے دیکھا کریں کہ کیسے ہور ہاہے۔

۲۶) ..... جب بجے ہے کوئی بات خو بی کی ظاہر ہواس پرخوب شاباش ویں پیار کریں بلکہ اس کو کچھانعام دیں تا کہ اس کا دل بو ھے اور جب اس کی بری بات دیکھیں تو تنہائی میں اس کو سمجھا ئیں کہ دیکھو بری بات ہے دیکھنے والے کیا کہتے ہوں گے اور جس جس کو معلوم ہوگا وہ کیا کہتے ہوں گے اور جس جس کو معلوم ہوگا وہ کیا کہے گا خبر دار پھر آئندہ مت کرنا اچھالڑے ایبانہیں کرتے اور اگر پھر وہی کرے تو مناسب سزادیں۔

۲۷) .....کوئی کام محنت کااس کے ذہبے مقرر کریں جس سے صحت اور ہمت رہے ستی نہ آنے پائے مثلاً لڑکوں کے لیے ڈیڈ کرنا وہلکی ورزش کرنا ایک آ دھ میل پیدل چلنا یا دوڑ نااورلڑ کیوں کے لیے چکی یا چرخہ چلانا وغیرہ ضروری ہے۔

۲۸) ..... چلنے میں تا کید کریں کہ بہت جلدی نہ چلے اور نگاہ او پراٹھا کرنہ چلے۔
۲۹) .....اس کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی عادت ڈالیس زبان ہے، چال
سے یا برتاؤ سے پیخی نہ بگھارنے پائے یہاں تک کہ اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کر اپنے
کیڑے یا مکان یا خاندان یا کتاب وقلم ودوات اور خختی تک کی تعریف نہ کرنے پائے۔
کیڑے ایمکان میں کو دوچار پیسہ دے دیا کریں تا کہ اپنی مرضی کے موافق خرچ

کرے گراس کو یہ عاوت ڈالیس کہ کوئی چیزتم سے چھپا کر نہ خریدے۔ ۱۳۱).....اس کو کھانے کا طریقہ اور محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلا کیں۔ ۳۲)...... بچوں کوہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ سے مت لٹکا کیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے ای طرح ان کے پیچھے ہنسی میں مت دوڑیں شاید گر پڑیں اور چوٹ لگ جائے۔

۳۳).....ا پنے گھر والوں کی یاا پنی اولا د کی کسی کے سامنے تعریف مت کریں۔ ۳۴).....لڑکیوں کو تا کید کریں کہ لڑکوں میں نہ کھیلا کریں کیونکہ اس میں دونوں کی عاد تیں گھڑتی ہیں۔

۳۵) ..... ماں باپ خود بھی خیال رکھیں اور جوم دیا عورت بچے پر گران مقرر ہووہ بھی خیال رکھے کہ بچہ ہروقت صاف سخرار ہے اور جب ہاتھ منہ میلا ہو جائے فوراً دھلا دے۔
خیال رکھے کہ بچہ ہروقت صاف سخرار ہے اور جب ہاتھ منہ میلا ہو جائے فوراً دھلا دے۔
۳۲) ..... پڑھنے والے بچوں کو کئی چیز د ماغ کی طاقت کی ہمیشہ کھلاتے رہیں۔
۳۷) ..... کثر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں میں دوخرابیاں زیادہ پائی جاتی ہیں چور کی اور جھوٹ ۔ بچوں سے بہی وہ کا مزیادہ سرز د ہو تے ہیں انہی دو کی ان سے توقع کی جاسمتی ہے اس کے لیے والدین کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ وہ بچے سے یہ عاوت چھڑا کرانہیں سید ھے راستے پرگامزن کر سکیں۔

۳۸) .....ان کے علاوہ بعض اوقات اور بھی برائیاں بچے میں موجود ہوتی ہیں مثلاً یہ کہ بچہا ہے ہم عمروں میں کھیل کرظلم کرتا ہے اور رعب جھاڑتا ہے اس بیاری پر ابتداء ہی ہے قابوکرنا چا ہے والدین اور مربی کو چا ہے کہ تھیجت اور ترغیب کے ذریعے بچے کی اس بیاری کوختم کریں وگرنہ میہ عادت بچے کو عمر ہر پریثان رکھے گی۔

۳۹) ۔۔۔۔۔روزانہ کئی گھنٹوں کے لیے اپنے ننھے منے بچوں کو گود میں اٹھا کراپئی جلد سے چٹا کرر کھیے لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کو اپنا خواہ کتنا ہی لذیذ اور پیارا کیوں نہ لگے آپ نے اسے کا شنے اور چنجھوڑنے کی خواہش کوروک کرر کھنا ہے۔

۳۰).....ا پنے بچوں کے ساتھ زیاہ دتر ان کی عمراوران کی پبند کے مطابق کھیل کھیلیں تا کہوہ ذیانت اور تحفظ کے احساس کے ساتھ بڑے ہو تکیس ۔ ام) .....ا ہے بچوں کے ساتھ باتیں کیجے قطع نظراس کے کہ وہ ابھی اتنا بڑا بھی نہ ہوا ہو کہ آپ کی بات کا ایک لفظ بھی تمجھ سکے اور اسے اپنے بارے میں ہر چیز بتا ہے اسے وہ بڑی بات کا ایک لفظ بھی تمجھ سکے اور اسے اپنے بارے میں ہر چیز بتا ہے اسے تری باتیں بتا سکتے ہو آپ کی ذات کا حصہ ہوں لیکن آپ انہیں دوسروں کو نہیں بتا سکتے اگر آپ کا اسے اپنے وہ راز بتا ہے جو آپ اپنے بااعتما و معالج یا دوست کو بھی نہیں بتا سکتے اگر آپ کا بچہ کسی اور کی بہ نسبت آپ کوزیا دہ جانے گا تو آپ کے نز دیک اس کی قدرو قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔

۳۲)..... بجے کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر زیادہ وفت گزاریں تا کہ آپ و نیا کو بچے کی نگاہ ہے دیکھ سکیں بچہ بھی آپ کواپنی د نیا کا فرد سمجھے گا۔

۳۳) .....دادادادادی ، نا نا نانی ، پھوپھی ، خالہ دیگر بچوں کے والدین سب کے ساتھ اپنے بنچے کوشریک کریں کھی بھا شرکت غیرے اپنے بنچے کے باپ بننے کی کوشش نہ کریں آپ دونوں اپنی ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہوکرایک دوسرے کو خالی کردیں گے تھکا ڈالیس کے چنا نچہ ایک افریق محاورہ ہے گئٹ ایک بنچے کو پروان چڑ ھانے میں ایک یورے گاؤں کو حصہ لینا پڑتا ہے۔''۔

۳۳) .....ا پنے بنچے کا نام رکھتے وقت احتیاط برتیے ، نام بنچے کے تعلق کواس کی نسل کی بجائے اس کے آباؤ اجدا داور خاندانی میراث سے استوار کرے گا بھی بھی اپنے بیچے کا نام موجودہ عہد کے فلمی ادار کاروں اور کارٹونوں کے کرداروں اور سال رواں کے دوران پیدا ہونے والے دیگر بچوں کے نام پر ندر کھیں۔

۳۵) ..... جہاں تک ممکن ہو بچے کوا پے ساتھ لے کر جائیں لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے آپ اے پیچھے یا اپنے سے دور بھی چھوڑ رہے ہیں آپ دونوں کو یہ جانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بغیر بھی گز اراکر سکتے ہیں۔

۳۶) ۔۔۔۔۔ بچوں کو بہت کم اور شاذ و نا در ہی سزادیں اس کے بجائے انہیں اس پریشان کن دنیا میں صحیح کا م کرنے کے علم کی پیچید گیوں اور دشواریوں کے بارے میں بتا کیں۔ ۳۷) ۔۔۔۔۔ آپ ایک بچے کو بہت کچھ نہیں سکھا سکتے بچہ دلچپی اور خوشی سے ہروہ چیز سکھے گا جے آپ دلچپی اور خوشی ہے اسے سکھا کیں گے بچے کے ساتھ مل کرعلم عاصل کریں اور

ایک دوسرے کے ہمراہ سیکھیں۔

۳۸) ..... ہمیشہ بیچے کی بنیادی اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں امید کا اظہار کریں بیچے وہی بنیں گے جو آپ انہیں بنا کیں گے کہ وہ ویسے ہیں آپ بھی بھی بیچے کی ہے تی نہ کریں اور بھی اس کا غداق نہاڑا کیں۔

۳۹) ...... بچوں کے ساتھ گزار ہے جانے والے وقت کے آدھے جھے میں آپ وہیں جائیں جہاں آپ کے نتھے منے بچے جائیں اور وہی کریں جو بچے کریں پھر باقی آدھے وقت میں بچوں کوا پنے ساتھ لے کرجائیں تاکہ وہ کچھ کرسکیں جو آپ کررہے ہوں۔

8 ) .....ا پنے بچوں کے سامنے سگریٹ اور دیگر نشہ آور چیز کا استعال نہ کریں آپ نے ان کے سامنے ایک مضبوط شخصیت کا عکس ابھار ناہے۔

ا۵) .....کھانے پینے اور خاندان کے باہر گھو نے کے معاملات کا ایک خاکہ دیں اور پیا امریدر کھیں کہ بچہاس خاکے کے مطابق خود کوڈ ھال لے گا گھرے باہر بچے کی سرگرمیوں کو ضرورت سے زیادہ منظم شکل نہ دیں بچے نے ہرشے سے بالا دست ہوکر خاندان کا ایک فرد بنتا ہے۔

۵۲) ..... ڈسپلن سزااور ماں باپ کے اختیارات اور کنٹرول کی بجائے بچے کو کرنے کے لیے کوئی قابل قدراورا ہم شے فراہم کریں کیونکہ وہی خاندان کی ضرورت ہے۔

۵۳) ..... جس دن طبیعت کی معمولی ناسازی یا کسی اور وجہ سے مدر سے یا اسکول نہ جانا چا جیں اس دن بچوں کو اسکول جھیجنے کی زیادہ کوشش کریں لیکن وقتا فو قتا جب بچے بالکل محمیک ہوں ایک آ دھ دن کے لیے انہیں اسکول نہ جھیجیں۔

۵۴).....مریض بچ کو والدین کی بالخصوص مال کی بہت زیادہ شفقت و محبت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر اتنی مشقت و محبت کا برتاؤ بچ کے ساتھ شفایا بی کے بعد کیا جائے تو بچ کی عادت مجڑ نے کا قوی امکان ہے والدین کو ایسی حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے کہ بھی تو بچ کی ساتھ محبت کا برتاؤ کریں اور بھی غصے کا تا کہ نہ تو بچ میں بچی پیدا ہو اور نہ اس کی حق تلفی ہو۔

۵۵).... بچے کو اسلامی عقائد کی نرمی اور شفقت کے ساتھ تعلیم دیں ، طالب علم بچہ کو

محبت کے ساتھ پڑھائیں تا کہ اس کے دل میں آپ کی بتائی ہوئی بات اچھی طرح گڑ حائے۔

۵۶)...... بچوں کو ابتدائی عمر میں ہی اس بات کا شوق دلا نمیں کہ وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہیں اور گنا ہوں ہے بیچے رہیں ۔

۵۷) ..... ہم بچے کے بارے میں عمو ما یہ بچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے اسے کی چیز کی خبر نہیں یہ یہ ہماری بہت ہوئی فلطی ہے بچے کے اندر کسی چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہماری سوچ سے زیادہ ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ جو پچھود کھتا ہے اس سے نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تا ہم یہ بھی ضرور مانتا پڑتا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور بسااوقات اسے بیان بھی کر دیتا ہے اور کسمی بچے سے غیر ارادی طور پر بھی وہ افعال سرز دہوجاتے ہیں جو وہ دیکھتا یا سنتا ہے۔

میں بچے سے غیر ارادی طور پر بھی وہ افعال سرز دہوجاتے ہیں جو وہ دیکھتا یا سنتا ہے۔

مادت بھلی یا بری بہت پختہ ہوجاتی ہے وہ عمر بحر نہیں جاتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ عادت بھلی یا بری بہت پختہ ہوجاتی ہے وہ عمر بحر نہیں جاتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ عادت بھلی یا بری بہت پڑتے ہوجاتی ہے وہ عمر بحر نہیں جاتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی عادات اس کے کردار کی تعمیر کرتی ہیں۔

۵۹)...... بچوں کی خوراک کے اوقات مقرر ہونے جا ہئیں۔ وفت بے وفت کھلا کر ان کی عادات نہ خراب کریں ایسا کرنے ہے ان کی صحت پر بھی براا ثریزے گا۔

۲۰)..... بچین ہے ہی انہیں مسواک کرنے کی عادت ڈالیں۔

١١)..... بچوں کو ہدایت کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔

۱۲).....انہیں کھانے پینے ، سونے ، کپڑے پہننے ، طہارت خانے میں داخل ہونے اور ہا ہر نکلے کے آ داب سیا ور دعا کیں سکھا کیں۔

11 ) .....والدین چھ ماہ کے بچے کے سامنے بھی اپنے ستر سے آزاد نہ ہوں۔ بلکہ ان کے سامنے بھی شرم وحیاء کا لحاظ رکھیں عمو مایی دیکھا گیا ہے کہ جو والدین بچوں کے سامنے شرم وحیاء کی باتوں کا خیال نہیں رکھتے ان کی اولا دیے شرم ہوتی ہے ، جو بعد میں ان کے لئے بھی تکلیف دہ ٹابت ہوتی ہے۔

۱۹۴)...ه. بچوں کے دل میں عیش وعشرت کے سامان کی محبت نہ پیدا ہونے ویں اور انہیں نئے نئے فیشنوں ہے دور رکھیں ۔ ہمیشہ ان کوسا دگی کا درس دیں ۔اوریہ اسی وقت ہوگا جب والدین خودسا دہ ہوں اورفیشن سے دور ہوں \_

10 ) ...... بحورت خواہ امیر و کبیر ہو کبھی کبھا ربچوں کو پیوند گئے کپڑے ضرور پہنائے۔

اللہ کہ بیجوں کے ہاتھ سے خوراک وغیرہ غریبوں کو دلوا کمیں تاکہ ان کے دل میں فراخد لی سخاوت اور فیاضی پیدا ہو۔ بھی بھی بیہ موقع بھی فراہم کریں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائی خود ہی آ پس میں تقسیم کرلیں تا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بچوں میں سب سے بڑا مال کی گرانی میں اسے جھوٹے بہن بھائیوں میں تقسیم کرے۔

۲۷) ..... بچوں کو چیخے چلانے اور او نجی آواز میں گفتگو کرنے سے منع کریں اور ایسا کرنے سے خود بھی پر ہیز کریں اور درمیانی آواز میں نری کے ساتھ گفتگو کرنے کی تاکید کریں۔

۱۸) ..... بچوں کی ضد ہرگز پوری نہ کریں بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی بیہ عاد تیں حکمت کے ساتھ ان کی بیہ عاد تیں حجر انے کی کوشش کریں بھی بھی مناسب بختی بھی کریں بے جالا ڈپیارے ان کوضدی اور خود مرنہ بنا نمیں۔

ر سرحہ ہوں گیں۔ ۱۹۹)۔۔۔۔۔ان کو ہا ہر کے بچوں کے ساتھ ملنے جلنے ہے روکیس بہن بھائی اپنے گھر کی حدود کے اندرال جل کر کھیلیں جہاں ان کی سب حرکات وسکنات ماں باپ کی نظروں کے سامنے ہوں گی۔

۷۲).....اولا دے ساتھ ہمیشہ شفقت ،محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کو خوش رکھیں اور ان میں اطاعت و

فر ما نبرواری کے جذبات ابھاریں ۔

2 ) ۔۔۔۔۔اولا دکو پاکیزہ تعلیم وتربیت ہے آ راستہ کرنے کے لیے اپنی ساری کوشش اور تو انائی صرف کر دیں۔ اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی در لیغ نہ کریں یہ عورت کی دینی ذات کے ساتھ عظیم احسان اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی جملائی بھی۔

۲۷) ..... نیچ ہے روک ٹوک کو بالکل ختم کر دینا اور نیچ کے ساتھ زیا دہ نرمی اختیار کرنا بھی نیچ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اگر نرمی ہی نرمی ہوتو بچہ بعض اوقات گھٹیا حرکات اپنانے لگتا ہے اور جواس کے دین اور صحت کے لیے مفر ہوتی ہیں ای سے بیچ کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور اس کے نز دیک اخلاق حسنہ اور فضائل کی پچھ قدرو قیمت نہیں رہتی خراب ہوتے ہیں اور اس کے نز دیک اخلاق حسنہ اور فضائل کی پچھ قدرو قیمت نہیں رہتی کے ساتھ علاج کرتے ہیں اگر پچہ کوئی غلطی کر ہے تو اشاروں اور کنا یوں سے سجھایا جائے کے ساتھ علاج کرتے ہیں اگر پچہ کوئی غلطی کر ہے تو اشاروں اور کنا یوں سے سجھایا جائے ۔ مراحنا اس برائی کا ذکر مناسب نہیں ۔ اگر بچہ بار ہاایک غلطی کرتا ہے تو ماں حکمت کے ساتھ بچے کے دل میں میہ بات بھائے کہ اگر اس نے دو بارہ الی حرکت کی تو اس کے ساتھ ختی برتی جائے گی ۔ زہر د تو بخ کی اب ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے پند وقیعت کے ساتھ ختی برتی جائے گی ۔ زہر د تو بخ کی اب ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے پند وقیعت کے دائے ہیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کئیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کئیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کئیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کئیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کئیں اور نہ ہی نے کے دل میں اپنی ہیبت بھا کیں اور نہ ہیں اس غلط بات کو بٹنگار بنا کر پیش کر ہیں ۔

21) ..... بچے کو ترغیب دینا انتہائی ضروری ہے تا کہ بچے اچھی تربیت حاصل کرسکیں بچوں کے ساتھ ہروفت بخت لیجے بیں بات کرنا بچے کو تنگ نظر بنا دیتا ہے اگر والدین بچے کو نرم لیجے بیں اچھے انداز بیں کسی بات کی تلقین ونسیحت کریں تو بچہا ہے جلد سمجھے گا۔

24) .....اگر بچے کو کسی برے کام کی عادت ہوجائے تو فوراً اس سے وہ کام چھڑا یا جائے اس بات سے ڈرے بغیر کہ ہوسکتا ہے بچہاس کی عادت کو چھوڑ نا براوشت نہ کرے وگر نہوہ بری عادت مستقبل میں اس کے لیے انتہائی خطرناک ٹابت ہوگی۔ سب سے پہلے وگر شہوہ بری عادت مستقبل میں اس کے لیے انتہائی خطرناک ٹابت ہوگی۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ بچہ نقیجت کے ذریعے اس بری عادت کو ترک کردے اگروہ نرمی کو قبول نہ کوشش کریں کہ بچہ نقیجت کے ذریعے اس بری عادت کو ترک کردے اگر وہ نرمی کو قبول نہ کوشش کریں کہ بچہ نقیجت کے ذریعے اس بری عادت کو ترک کردے اگر معقول سزا دی

جائے جو حد سے متجاوز نہ ہوتو بچے کے دل میں بھی بھی یہ خیالات نہیں آ سکتے ایسے وقت نرمی بچے کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ اس سے بچے میں خو دسری پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

4A)...... بچوں کے ساتھ زمی ہے پیش آئیں آپ انہیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح صحیح روبیہ روار کھا جاتا ہے لہذا تضا دات کے ساتھ اس طرح پیش آئیں کہ گویا آپ طور طریقوں کی مشق کررہے ہیں تاکہ اپنے اندر کی بنیا دی نفرتوں کدورتوں اور الجھنوں کا اظہار کریں۔

29).....کوشش کریں کہ آپ نہ تو بہت زیادہ امیر دکھائی دیں اور نہ بہت زیادہ غریب ہرا نتہا بیصرف بچوں کے اندر حقیقت کے احساس کو تبدیل کرتی ہے بلکہ اس قیمت میں بھی فرق لے آئی ہے جو وہ اپنی ذاتی کوششوں کو دیتے ہیں۔

۸۰ ) ......اگرآپ کو یہ محمول ہو گرآپ کے بچے آپ کوتعریف کی نگاہ سے نہیں دیکھتے یا آپ کوآپ کی نگاہ سے نہیں دیتے تو اپنے رویے سے ان کے اندراس یا آپ کوآپ کی خواہش کے مطابق عزت نہیں دیتے تو اپنے رویے سے ان کے اندراس بات کے حوالے سے احساس ندامت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے برعکس بچوں کے نام کوئی مبہم ساپیغام چھوڑ کر وقا فو قا ان کی نظروں سے اوجھل ہوجایا کریں ۔ اپنے شریک حیات کو ساتھ لے کر ہا قاعدہ گھر سے غائب ہوجایا کریں بچوں کے اندر تحفظ کا عظیم تر احساس والدین کے آپ کے تعلقات کو دیکھی کر پیدا ہوتا ہے آپی محبت سے بچوں کے اندرخوش گوار بے چینی کی کیفیت پیدا کریں ۔ پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ کو اپنا آئیدیل اور نمونہ بناتے ہیں۔

۱۸) ...... پچہ تو والدین سے نو جوانوں سے بھی زیادہ سیکھتا ہے والدین اچھائی اور برائی دونوں میں اس کے رہنما ہوتے ہیں اوراگروہ ایک بارا پنے والدین سے کوئی برائی سیکھ لے تو پھر تمام عمرا سے چھوڑ نا بہت مشکل ہوتا ہے مثل اگر بنچ دیکھ لیس کے اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ یا اس کا باپ اس کی ماں کیساتھ یا دوسر نے لوگوں کے ساتھ واس کے باتھ جھوٹ بولتا ہے تو بچ کی عظمت بچے کے دل سے نکل جائے گی۔ جتنا چا ہیں اسے بچ کے دل سے نکل جائے گی۔ جتنا چا ہیں اس کی اس کی مان کیساتھ کے کہ اس کی مان کیساتھ کی مطلقا ان پر کان نہیں دھرے گا اس طرح اگر بیچ کو علم ہو جائے کہ اس کی

ماں اس کے باپ کو یا اس کا باپ اس کی ماں کو یا دوسر ہے لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے تو بچہ بھی دھو کہ دہی کونہیں چھوڑ ہے گا اور اس کے دل سے امانت کی عظمت بالکل ختم ہو جائے گی۔ ۸۲ ) ..... جب بچے کو ماں کی طرف سے محبت نہیں ملتی خواہ اس وجہ سے کہ ماں سخت دل ہے یا اس وجہ سے کہ مان باپ کی آپس میں نہیں بنتی تو بچے کے دل میں بھی محبت کی بجائے نفر ت اور کینہ پیدا ہو جا تا ہے بعض او قات اس کا میلان برائیوں کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے میں منفی کر دارا داکا حامل محفق بن جاتا ہے۔

۸۳).....اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کے ناموں کے احرّ ام کی وجہ سے اسے قتمیں کھانے کا عادی نہ بنایا جائے جا ہے وہ سچا ہویا جھوٹا۔

۸۴).....والدین بچ کوکسی بھی کام میں رشوت نہ دیں وگر نہ یہ عادت جوانی تک اس کے ساتھ جائے گی اور وہ ولوگوں ہے بھی رشوت لینے کا عادی بن جائے گا۔

۸۵)..... بیچ کو دوسر ہے بچوں پر اپنے کھلولوں اور دیگر چیزوں کی وجہ ہے جواس کے پاس ہیں فخر کرنے کا عادی نہ بنایا جائے اس سے اس کے دل میں غرور و تکبر اور دنیا کے مال کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔

۸۲)....سو برائیوں کی ایک برائی ٹیلی ویژن ہے اگر تورت جا ہتی ہے کہ بچوں کا مستقبل محفوظ رہے وہ پڑھ لکھ کرکسی قابل ہوجا ئیں دین اور دنیا کی نظروں میں سرخروہوں کا تو ٹیلی ویژن کوایئے گھرے باہر نکال دے۔

۸۷)..... بچوں کوایسے کھلونے ہرگز نہ لا کر دیں جوانسانوں یا حیوانوں کی شاہت سے مماثلت رکھتے ہوں یاان پرالیی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔

۸۸) .....عورت کو چاہیے کہ بیچے کو باپ سے ڈراتی رہے کہ خلطی اور شرارت پروہ اسے نہ صرف تنبیبہ کرے بلکہ سزا بھی دے گا بیچے کے دل میں باپ کی محبت اورعزت بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

۸۹).....والدہ بچوں کے سامنے بھی بچوں کی اصلاح سے مایوی کا اظہار نہ کرے۔ بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی سے معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کرے۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں خود!عتا دی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تا کہ بیمعاشرے میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کرسکیں۔

9) .....اولا د کے ساتھ ہمیشہ برابر کا سلوک کریں اور اس معاطے میں ہے اعتدالی سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ اگر طبعاً کی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہوتو معذوری ہے لیکن سلوک، برتا و اور لین دین میں ہمیشہ انصاف اور مساوات کا لحاظ رکھیں اور بھی بھی کی ایک کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں جس کو دوسرے بچے محسوس کریں۔ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری ، نفرت ، مایوی اور آخر کار بغاوت پیدا ہوگی اور یہ برے جذبات فطری صلاحیتوں کے پروان چڑھنے میں زبر دست رکاوٹ اور اخلاقی وروحانی ترقی کے لیے زہر قاتل ہیں۔

۹۲)..... آتش بازی، باجہ یا فضول اشیاء خرید نے کے لیے بچے کورقم مت دیں۔ ۹۳)..... بچوں کوایسے کھیل کھیلنے کی اجازت نہ دیں جن میں چیپوں یا کسی دوسری چیز کی ہار جیت ہواسلام کے نقطہ نظر سے یہ جواء ہے جو کہ حرام ہے۔

۹۴).....اگر بچی کسی هخف کی سیاہ رنگت یا کوئی اور جسمانی نقص دیکھ کراس کا تتسخر اڑا ئیں تو ان کی سرزش کریں انہیں بتا ئیں کہاچھی بری شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور بے شک اللہ مختارکل ہے وہ آپ کو بھی کہیں ایسا نہ کردے۔

90) .....والدین بچوں میں اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیس تا کہ ان میں ستی اور کا بلی کی عادت نہ پڑ جائے۔ اپنا بستر خود بچھا کیں۔ صبح سور برے اٹھ کر تہہ کرکے احتیاط سے رکھیں۔ کپڑے الماریوں میں سلیقے سے رکھیں اور اپنے کمرے کی صفائی کا خود خیال رکھیں چیزوں کو وادھر ادھرنہ بکھیریں بلکہ سلیقہ سے رکھیں۔ بچوں کو صاف ستھرا رہنا سکھا کیں۔ صفائی میں عفائی کا خوجہ اس طرف میذول کرا کیں صفائی کا سکھا کیں۔ صفائی میں عفائی کا

خیال نہ رکھنا اور اس معالمے میں لا پروائی برتنا بچوں میں عام ہے۔والدین اس سمت میں ان کی خاص طور پرتر بیت کریں۔ بار بارتا کید کریں اور مایوس ہو کر چھوڑ نہ دیں کہ ان پرتو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ ابھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر گیا تھا اور کیسامٹی میں لت پت ہوکروا پس آ حمیا ہے۔

۹۶)...... بچوں کو عاجزیا وا تکساری کی تعلیم ویں بچے اپنی اشیاء کی تعریف نہ کریں اور نہ انہیں پاکر فخر کریں اور نہ دوسرے بچوں پر انی بڑائی جتا ئیں شیخی مجھار نا کوئی انچھی ہات نہیں ہے۔

۹۷)...... بچوں کی موجودگی میں ماں باپ آپس میں تلخ گفتگو اور لڑائی جھڑا نہ کریں۔

9۸).....مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں ۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔مغرب کے بعد شیاطین کثرت سے نکلتے ہیں اور بچے آسانی سے ان کی شیطانیت کے زیراثر آسکتے ہیں۔

99) .....خود بھی جلدی سوئین اور بچوں کو بھی رات کو جلدی سولا ئیں اور انہیں ہے ترغیب دیں کہ عشاء کی نماز کے بعدا دھرا دھرگھو منے کی عادت اچھی عادت نہیں تا کہ وہ مجھی جلدی سوجانے کی عادت بنالیں ۔

#### (٢)

بسم الله الرحمن الرحيم و يأيها الذين آمنوا قو انفسكم واهليكم نارا ﴾ (التحريم)

بچوں کی تربیت کیسے کرنی جا ہیے؟

ازافادات مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشیداحدلدهمیا نوی نیاشیدا

# بچوں کی تربیت کیسے کرنی جا ہے؟

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّفَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ قَلا مُحَدَّهُ مُصَلًّ لَهُ وَ مَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشُهَدُ اَنَ لا الله إلا الله وَحُدَهُ مُصَلًّ لَهُ وَ مَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشُهَدُ اَنَ لا الله الله الله الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ نَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِينَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله وَصَحْبِهِ اَجُمَعِينَ. وَمُؤلُدُ صَلّى الله الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ الرّحِيمِ الله الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ الله الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ الله الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ الله الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ اللهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ اللهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحُمْنُ اللهُ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحُمْنُ اللهُ مَا النّاسُ وَ اللهِ الرّحِمْدُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

وین تربیت کے لیے اولا دیرلائھی برساتے رہو:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" لَا تَرُفَعُ عَنْهُمُ أَذَبًا وَ أَخِفَّهُمْ فِي اللَّهِ" (منداحم)

اولا دکو دین سیکھانے اور دین دار بنانے کے لیے ان پر لاکھی برساتے رہوا ورانہیں اللہ کے معاطع میں ڈراتے رہو، لاتر فع ، لاکھی پڑتی رہے ، اٹھاؤ مت! ادبا کے معنی ہیں دین تربیت کے لیے ادب یہ ہے کہ دین دار ہے ، اپنی اولا دکواللہ کے بندے بنائیں ، دین تربیت کے لیے ادب یہ ہے کہ دین دار ہے ، اپنی اولا دکواللہ کے بندے بنائیں ، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ االی جگہ لڑکا و کہ گھر والے و کیمنے رہیں ۔ (عبدالرزاق ، طبرانی کبیر، سیوطی )

اور فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائیں جس نے اہل وعیال کی وینی تربیت کے لیےا ہے گھر میں کوڑالٹکا یا۔ (ابن عدی ،مناوی ،سیوطی ) جب بچ گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے کھوٹے کو انظر پڑے، گھر میں آتے جاتے کودتے کوڑ انظر آتار ہا ہوں۔

# الله پرايمان ہے تواحكام الهيه سے غفلت كيوں؟

میں یہ تعبیہ کرتار ہتا ہوں کہ دن میں دوبار، ایک بارضی ، ایک بارشام سوچا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان ہے یا نہیں۔ ویسے سوسب جلدی ہے کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں ہمارا تو ایمان بہت یکا ہے ہم تو کچے مومن ہیں، گراس کی کوئی کسوٹی ، معیار، مقیاس الحرارہ (تھر مامیٹر) بھی ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان ہے تو پھر انہوں نے جو احکام صاور فر مائے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ابھی جو دو حدیثیں بتائی ہیں کیا ان کی طرف توجہ جاتی ہے؟ آج کے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ حدیثیں گویا صحابہ کرام کے لیے تھیں دوسروں کوان پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں۔

میں نے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جس کی شلوار نخوں سے نیچ تھی چونکہ اس کے والدین خاص لوگوں میں سے ہیں اس لیے میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آپ کے بچ کی شلوار نخوں سے نیچ تھی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملا کہ بچہ چھوٹا ہے الاسٹک کا از اربند ہے، کھسک جاتا ہے، شلوار نیچ کو ڈھلک جاتی ہے، میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے، نیچ کو یہاں بھیجیں میں اس کی شلوار کو آ دھی پیڈلی سے کا ند دوں گا پھر بھی ہی نہیں ڈھلکے گی ۔ بھیجا ہی نہیں جب پچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیں، حدیثیں پڑھ لیس، پچھ بین ہوتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے:

والد کی ماراولا د کے لیے البی ہے جیسا کہ بھیتی کے لیے پانی ۔ ( درمنشور ) آج کل تو لوگ یمی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مارومت ، مارومت ، اس طرح تو بچے نہیں رہے بیٹا بیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جو ارشادات نقل کیے ہیں ان کے مواقع استعال اور طریق استعال کی تفصیل آخر میں بتاؤں گاانشاءاللدا ہے ہی بلاسو ہے سمجھے مار بٹائی نہ شروع کردیں۔

#### تربيت ميں اعتدال:

اصلاح محرات میں ایک بہت ہوی چیز اپنی اولاد کی اصلاح ہے۔ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال کا اصل ہے تھم شریعت کا اتباع، ای کا نام اعتدال ہے، اگر کو کی اپنا اعتدال قائم کرلے کہ بیہ ہمارے ہاں اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ بید کھینا ہوگا کہ مالک کا تھم کیا ہے۔ اگر کو تا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو بحرم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایبا جذبہ طاری ہوجا تا ہے، ایبا غصر آ جا تا ہے، ایسی غیرت کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایبا جذبہ طاری ہوجا تا ہے، ایبا غصر آ بات ہے، ایسی غیرت اپنا کا منہیں، کا م تو مالک کا ہے۔ اپنی عزت کے خلاف کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اپنے مقام کے خلاف کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اپنے مقام سیم خیال آ سکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی اولاد کیسی ہے اور کیوں ان کی اصلاح کے خلاف نوٹوں پی جا اور کیوں ان کی اصلاح نہیں کرتا، الغرض بیہ باتیں سامنے آ جا نمیں تو سوچنا چاہیے کہ میری عزت کیا چیز ہے؟ اللہ کا خیس کرتا، الغرض بیہ باتیں سامنے آ جا نمیں تو سوچنا چاہیے کہ میری عزت کیا چیز ہے؟ اللہ کا عرب سامنے ہونا چاہیے کہ یہاں کیا تھم ہے۔ ہم تو تھم کے بندے ہیں، تھم پر عمل کرنے میں عزت رہے یا جا ہے کہ یہاں کیا تھم ہے۔ ہم تو تھم کے بندے ہیں، تھم پر عمل کرنے میں عزت رہے یہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے کہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے بہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے کہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے بہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے بہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے ہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے ہی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے ہو کہ کا تالع رہے بھی مدنظر رہے کہ ان کا تالع رہے۔

# اولا د کی تربیت والد کی ذمه داری ہے:

اولاد کی تربیت کے بارے میں پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں جب تک اولاد نا بالغ ہے، شریعت نے ان پر والد کو حاکم بنا دیا ہے، ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ نرمی تختی سے حسب موقع کام لے، پٹائی کی ضرورت ہوتو بٹائی کرے۔ کسی ناجا نز کام کی اجازت ہرگز نہ دے، پورے طور پر ان کی گرانی کرے، شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، پٹائی کیسی کرنی چاہیے یہ بحث الگ ہے گر بہر حال تصلب اسے کہتے ہیں کہ شریعت نے والد کو اولا د پر مسلط کر دیا ہے وہ جر آان کی اصلاح کرے جب تک اولا د نا بالغ ہے۔ جب بالغ ہوگئی تو شریعت نے اس کا حر آم نم کر دیا اب انہیں مار نا جائز نہیں، زبانی تفہیم اور دعا پر ہوگئی تو شریعت نے اس کا احتر ام خم کر دیا اب انہیں مار نا جائز نہیں، زبانی تفہیم اور دعا پر

اکتفاءکرے۔

# صحح تربیت کااثر:

بچوں کومحبت سے سمجھایا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں ، اپنے بچوں کی ایک دومثالیں بتا تا ہوں ۔

### بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ:

مارے گھر میں اگر کوئی چیز تصویر والی آ جاتی جیسے ما چس وغیرہ پر بعض دفعہ گھوڑے وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تو ہمارے بچے اس پر یوں لیکتے جیسے ایک چو ہے پر تین چار بلیاں ٹوٹ پڑیں، ہرایک کا تقاضا یہ کہ میں اے نو چوں گا، میں نو چوں گا، چیز ایک ہے چھوٹی سی اور اس کی تصویر نوچے کے لیے اس پر تین چار لیکے ہوئے ہیں بچوں میں تصویر مٹانے کا یہ جذبہ تھا۔

# بچی نے مرغ کی گرون تو ڑوی:

چیوٹی پکی جوتھر بیا دوسال کی تھی اور بھٹکل بولتی تھی اے ایک دفعہ بخار ہوا، قریب
میں ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر تھے، میں اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ان کی میز پر پلاسٹک کا
مرغ رکھا ہوا تھا پکی اے دیکھنے گئی ، ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید اس سے محبت ہے لیما چاہتی
ہاس نے فورا کچڑا دیا۔ میں نے سوچا ایک تو اتنی چیوٹی می پکی ہے گھر سے باہر ہے نیز
اے بخار بھی ہور ہا ہے اگر میں نے میرغ اس سے چین کر اس کی جگہ گردن تو ڈ دی اور
پکی نے رونا چیخا شروع کر دیا تو ہوئی مشکل پڑ ہے گی ، سوچا گھر جا کر اس سے لوں گا۔
ڈاکٹر کے پاس جو نجی الگ ہوئے تو وہ جھ سے کہتی ہے ابا جی ! اس کی گردن تو ڈ دوں، میں
ڈ کہا ہاں بیٹی تو ڈ دو! اس نے وہیں تو ڈ دی ، بہت مسر سے ہوئی ہے د کھے رہی تھی گردن
تو ڈ نے کے لیے اور ڈ اکٹر نے سمجھا کہ میر مجبت سے لینے کے لیے د کھے رہی تھی گردن
لیے د کھے رہی تھی کہلوں اور گردن تو ڈ دوں۔

## جائز نا جائز کی فکر:

بچوں کا بیہ حال تھا کہ کھیلتے ہوئے گئی دفعہ کا اختلاف ہو جاتا کہ بیہ کام جائز ہے یا نا جائز، جیسے مفتیوں کی جماعت ہو جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے ان کے بیہ حالات د کمچے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔

## آنگھوں کی ٹھنڈک:

قرآن مجید میں عبا والرحلٰ کی ہی و عاہے:

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَذُوَاجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا قُرَّةً أَعُيُنِ وَّاجُعَلُنَا لِلْمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ﴾
يا الله! ہماری ہیو یوں اور اولا دکی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے معنی کیا ہیں۔اس کے معنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ بیان فر مائے کہ یا الله! یہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو میری الله! یہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔

# اولا د کی تربیت میں تفویض:

اولا د جب تک نابالغ ہوا ہے جرآ درست کرنے کی کوشش میں گئے رہنا فرض ہے لیکن بالغ اولا داوراولا د کی اولا داوراولا د کی ہو یوں پرشریعت نے جبر کا اختیار نہیں دیا۔ بس تبلیع کرتا رہے، کہتا رہے ان کے غلط کا موں پرا ظہار نفرت کرتا رہے، ناراضی کا اظہار کرتارہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

شخ عبدالو ہاب شعرائی فرماتے ہیں کہ اولا وکی تربیت کے بارے میں زیادہ کوشش کی بجائے تفویض سے کام لینا چاہیے، اپنا قصہ بیان فرمایا کہ میرا بیٹا پڑھتانہیں تھا۔ پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا۔ دوسر ے طلباء ہمارے پاس آتے، پڑھ کر ہزاروں علامہ بن گئے گریہ بڑھنا ہی نہیں تھا۔ دوسر نے طلباء ہمارے پاس آتے، پڑھکر ہزاروں علامہ بن گئے گریہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا میں نے بہت کوشش کی کہ پڑھے۔ ایک و فعہ اللہ تعالی کی طرف سے دل میں وارد ہوا کہ تفویض سے کام لو۔ میں نے دعا کی: یا اللہ! کیا میں اور میری محنت

کیا بس تیرے ہی سپر د ہے۔ ایسے میں تفویض ہے کام لیا توضیح دیکھا کہ سب ہے پہلے
کتاب اٹھا کر لانے والا بھی تھا، حضرت شیخ نے اپنے تجربہ و مشاہدہ کی وجہ ہے یہ نصیحت
فرمائی ہے کہ اولا د کے معاملہ میں تفویض سے کام لیس ۔ تفویض کا یہ مطلب نہیں کہ محنت
چھوڑ دو۔ اسباب اور محنت کو چھوڑ نا جا تزنہیں بلکہ مطلب ہی ہے کہ اسباب اور محنت سے
نظر ہٹا کر اللہ تعالی پرنظر قائم کرو، ان کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو پچھ تھا کر
لیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔

# سعادت کی ایک مثال:

مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کے والد حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب نے جب بھی کی بات پر انہیں ڈائٹا تو وہ بڑی خوش سے دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔ ان کے استاد مقرر ہونے کے بعد ایک باریس وہیں جامعہ اشر فیہ میں تظہرا ہوا تھا۔ آپ میر باس بہت ہنتے ہوئے تشریف لائے ، جیسے کوئی بڑا انعام مل گیا ہو بہت خوش ، کہنے گھے: ابا جی محصے خبیث کہا ہے۔ اپ بچپن کا بھی ایک عجیب قصہ بتایا کہ میں ایک بار چھت پر پہنگ اڑا رہا تھا میر سے ساتھ اور بھی کئی لاکے تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا ، ابا جی کو پتا چل گیا تو او پر تشریف لے آئے۔ مجھے پکڑ کر پٹائی شروع کر دی۔ میں نے سمجھا چونکہ مغرب کے بعد کا وقت ہے ، اند ھرا ہے اور ابا جی کی نظر میں کچھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند ھرا ہے اور ابا جی کی نظر میں کچھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند ھرا ہے اور ابا جی کی نظر میں کچھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند ھرا ہے اور ابا جی کی نظر میں پچھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند ھرا ہے اور ابا جی کی نظر میں پچھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند ھرا ہے اور ابا جی کی نظر میں پچھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند ھرا ہے اور ابا جی کی نظر میں پچھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند عرا ہے ور ابا جی کی نظر میں پھھ کمزور ہے اس لیے مجھے بہچا نانہیں۔ بعد کا وقت ہے ، اند عرا ہے ور ابا جی کی نظر میں ہوں۔ فر مایا کہ عبدالرحمٰن ہی کو تو مار رہا ہوں ، مز بے لیے کہا : ابا جی ابی میں عبدالرحمٰن ہی کو تو مار رہا ہوں ، مز بے لیے کہا تار ہے تھے۔

# اولا د کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے دکھانے ، بندوں کو اسباق معرفت دینے کے لیے ایسے واقعات ظاہر فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات والدین اولا دکو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی صحیح تربیت اورانہیں صحیح وین دار بنانے پر بہت محنت کرتے ہیں اس کے باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ مجلزتی چلی جاتی ہے اور اس کے برعکس بعض باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ مجلزتی چلی جاتی ہے اور اس کے برعکس بعض

والدین اولا دیرکوئی ضابط نہیں رکھتے کوئی پابندی نہیں لگاتے ان کی سیح تربیت اور سیح دین دار بنانے پر پچھ بھی محنت نہیں کرتے بالکل آزاد جھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود اولا د صالح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات سے عوام کوفریب دے کریوں گراہ کرتا ہے کہ اولا دیر پابندی نہیں رکھنی چاہے۔ آزاد جھوڑ دینا چاہیے پابندی رکھنے سے اولا در گھرا کر گرجاتی ہے باغی ہوجاتی ہے والدین سے متنظر ہوجاتی ہے اور آزادی دینے سے خوشی اور مسرت سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے تو ان ہیں سیح اور غلط کی تمیز پیدا ہوجاتی ہے اس لیے وہ خود بخود ہی سد حرجاتے ہیں۔ یا در کھیے! یہ تلبیس اہلیس ہے۔ ایسے حالات میں بیسوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے بند سے ہیں بند سے کا کام بیہ ہے کہ مالک کے عظم کی جمیل کر سے چاہی ہوتا یا نہ ہونا اس کے مالک کے قبضے میں ہے، حضرت نوح علیہ اسلام اپنی بیوی کو، حضرت ابراہیم علیہ اسلام اپنی بیوی تقدرت ظاہر فر ماتے ہیں۔ ورسیق دیتے کہ ایک کے قبلے میں بیا کہ وادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو، حضرت ابراہیم علیہ اسلام اپنی بیوی تقدیر تا بیا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قدرت ظاہر فر ماتے ہیں۔ ورسیق دیتے

ہیں کہ نتائج ہمارے قبضے میں ہیں۔اللہ تعالی کے اس قانون کے تحت اگر والدین کی کوشش کے باو جو داولا دنہ سدھری تو بھی انہیں اپنی کوشش اور محنت کا پورا اجر ملے گا اللہ تعالی ان کی محنت اور اجر کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فر مائیں گے اور وہ لوگ جواولا دکوسدھار نے اور ان کی محنت نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں نے اور ان کی محت نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ عند اللہ بہت سخت مجرم ہیں ان کی اولا دکیسی ہی سدھر جائے بہت بڑے اولیاء اللہ بن جائیں تو بھی ان پر فرض ادانہ کرنے کی وجہ سے گرفت ہوگی۔

#### بچوں کا دل بنانے کا طریقہ:

ایک وقت روزانہ معین کریں، چار پانچ منٹ بھی کافی ہیں گرناغہ نہ ہو، روزانہ کوئی ایک کتاب بچوں کوسنایا کریں جس میں نیک بندوں کے حالات اوران کے دنیا میں اچھے نتائج ، ہرے لوگوں کے حالات اوران کے دنیا میں ہرے نتائج کا بیان ہو، آخرت کے فواب اور عذاب کا بیان ، جنت اور جہنم کا بیان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ علیہ وسلم کی سیرت

اور آپ کے احوال طیبہ کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات صحابہ ا تھوڑی دیرالی کوئی کتاب سنایا کریں اگر کتاب نہ ہوتو زبانی بتایا کریں، مثال کے طور پر مخضراً بتا ئیں کہ مرنے کے بعداللہ تعالی کے سامنے پیٹی ہوگی، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، برے لوگوں کو چہنم میں پھینکا جائے گااس میں کیسے کیسے عذاب ہیں، بل صراط پر ہے گزرنا ہوگا۔

#### جہالت کے کر شمے:

دیکھیے! آپ لوگوں کی کتنی رعایت کرتا ہوں ، یہ بل صراط سیح لفظ نہیں ، اگر صیح لفظ کہوں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، تیجے لفظ ہے، (جسر ) عربی میں بل کو (جسر ) کہتے ہیں۔ صراط کے معنی ہیں راستہ تو جیسے آج کل مسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان آ دھا شیعہ بنار ہتا ہے کچھا دھرے کچھا دھرے لیکر کام چلا تار ہتا ہے ایے بی بل تو لے لیا ار دو كا اورصراط لے ليا عربي كا اور بناليا۔ يل صراط جيسے ( دعاء عجنج العرش ) واہ سجان اللہ! پيہ نام بتار ہاہے کہ اس دعا کو گھڑنے والا بہت ہی بڑا جا بل تھا ، ایسے ہی کسی نے دعا وکھی اس كا نام ركه ديا (وعاء جميله) اس كا نام بى بتار بائ كه بيكوئى انتهائى درجه كا جامل ب بلكه اجہل تھا۔ یہ جامل لوگ الی دعا ئیں اور درو دشریف لکھتے رہتے ہیں اورلوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں، سجھتے ہیں کہ اے پڑھ لیا جائے تو نجات ہو جائے گی پچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس یمی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چلتی ہے اس لیے ایسے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی دعا جمیلہ بٹائی جائے ، کیوں نہ کوئی ( درود ناری ) بنایا جائے۔ ناری کے معنی ہیں (جہنم میں جیجے والا) معاذ اللہ! ہو درود بھیج جہنم میں، یہ جو بنانے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شاید اللہ تعالی جہنم میں جھیج ہی دے گا ،اللہ تعالی وہ وقت آنے سے پہلے ہدایت عطافر مادیں۔

بل صراط کوصرف بل ہی کہہ دیا کریں ، گر کوئی سمجھے گانہیں جو بات بگڑ گئی بگڑ گئی اب اے اللہ تعالیٰ ہی سدھارے ۔ سوچنے ہے بات سمجھ نہیں آتی کہ بل صراط کو کیا کہا جائے ، اگر کہیں جہنم اور جنت ہے پہلے جو بل ہے ، تو بات بہت کمبی ہو جائے گی ،غرض ہے کہ جب تک الٹا لفظ استعال نہیں کریں گے کوئی نہیں سمجھے گا۔ آہتہ آہتہ کہنا شروع کریں اپنے گھروں میں کچھ ماحول بنائیں پھر جب لوگ نہ سمجھیں تو کہددیا کریں کہ بیدوہ بل ہے جسے آپ بل صراط کہتے ہیں۔

# علم کا فی نہیں استحضار ضروری ہے:

بچوں کی تربیت کا بتا رہا ہوں کہ انہیں بٹھا کر جاریا کچ منٹ تک بیہ باتیں بتایا کریں مجت سے دیکھو بیٹا! جنت میں کیسی کیسی تعتیں ہوں گی، کیے بہتر بہتر پھل ہوں گے، کیے سائے ہوں گے، دھوپ اورگرمی تو ہوگی ہی نہیں نہ سر دی ہوگی نہ گرمی ، بہت خوش گوار برد ا ا چھا موسم ہوگا، بڑا اچھا وقت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہوں گے، کھانے کیے کیے ہوں گے، شربت کیے کیے ہوں گے ، کل کیے عظیم الثان ہوں گے، پھر جب اللہ کے حبیب صلی الله علیه وسلم کا دیدار ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا اور جب الله تعالی کا دیدار ہوگا تو کتنا مزا آئے گا تو سارے مزے اس کے سامنے بیچ در بیچ ہوں گے۔ بچوں کو تفصیل بتایا کریں، ایک باربتانا کافی نہیں بار باران باتوں کا تذکرہ ہوتا رہے۔ کیونکہ یہاں علم مقصود نہیں ، اس علم کا ول میں اتار نامقصود ہے۔ایک بارکوئی گتاب پڑھنے سننے ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس مضمون کاعلم ہو جاتا ہے مگر صرف علم کافی نہیں بلکہ بیہ بات دل میں اس طرح اتر جائے کہ دل اس سے رنگ جائے علم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تب بھی چھوڑ نانہیں کیونکہ اگر چھوڑ دیا تو جسعمل پر چل پڑے ہیں اس میں ناغہ ہوتے ہوتے وہ عمل چھوٹ جائے گا اور اگر عمل جاری رہا بھی تو اس میں سے روح نکل جائے گی ۔فکر آخرت ،اللہ کی محبت پیدا کرنے والی چیز وں کوسو چتے رہنا د کیھتے رہنا تا دم آخرضروری ہےورنہوہ کیفیت باقی نہیں رہتی

اندریں رہ می تراش دمی خراش تادم آخر دے فارغ مباش اس راہ میں تراش وخراش میں گئے رہو،اورمرتے دم تک ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ مت ہو۔ لگے رہو،آخر دم تک لگے رہو۔

#### محاسبه ومرا قبه کی اہمیت :

اولیاء اللہ اور ہزرگ اپ متعلقین کو جو وظفے بتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہزرگ خود بھی مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑتے ۔ ہوسکتا ہے ذکر کا کوئی طریقہ بتانے کے کچھ مدت بعد بدل دیں، کچھ اور بتادیں پھر کچھ مدت بعدا سے بدل دیں مگرایک چیز ایسی ہے جسے مرتے دم تک جاری رکھیں گے وہ ہے رات کوسونے سے پہلے مگرایک چیز ایسی ہے جسے کہ رات کوسونے سے پہلے چوہیں کھنٹے کے اعمال کا سہ اور مراقبہ محاسبہ کا مطلب سے ہے کہ رات کوسونے سے پہلے چوہیں کھنٹے کے اعمال کوسو ہے کہ چوہیں گھنٹے کے اعمال کوسو ہے کہ چوہیں گھنٹے کی اعمال کوسو ہے کہ چوہیں گھنٹے کے اعمال کوسو ہے کہ چوہیں گھنٹے کی اعمال کوسو ہے کہ چوہیں گھنٹے کی گزرے ہیں جو گناہ ہو گیا ہواس سے تو بہ کرے آئندہ کے لیے حفاظت کی دعا کرے اور اگر چوہیں گھنٹے سالم گزرے گئو اللہ تعالی کا شکر ادا کر سے می اسبہ ہے۔

مراقبہ کا مطلب میہ ہے کہ بیسوچیں کہ ایک دن مرنا ہے اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی اور پھر فریق فی البحثة وفریق فی السعیر ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں، میرا کیا ہے گاکس جماعت میں جاؤں گا بیسب سوچ کرفکر آخرت اور اللہ تعالی کی محبت کو بڑھا کیں،اے مراقبہ کہتے ہیں۔

ہوسکآ ہے کہ آپ میں سے پھولوگ بعض دوسرے پیروں کے پاس پھے وقت ردکر
آئے ہوں، کئی پیروں کے پاس پھرتے رہنا ادھر ادھر منہ مارتے رہنا اس کی مثال ایس
ہے جیسے بیوی کئی شوہر کرے، بھی اس کے پاس اور بھی اس کے پاس شوہر بدلتی رہتی
ہے۔ ایسے ہی لوگ بھی کی پیر کے پاس اور بھی کی پیر کے پاس، اس کا مزاکیا ہے، نہ
ادھر سے پچھ حاصل ہوتا ہے نہ ادھر سے، بگڑ جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کہیں کی پیر کے
مریدوں کو دیکھا ہویا کی نے خود کی پیر سے مراقبہ سیکھا ہوا اس طرح کھنے کھڑ ہے کہ کے
ان پرسرر کھ لیس پھراو پر چا در لے لیس، پھروہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے سوچتے رہیں۔
اس طرح مراقبہ کرنے والاتو سوکر کہ کہیں پہنچ جائے گا برزخ میں، لوگ جھیں گے کہ عرش
معلیٰ کی سیر کر رہا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر فجر کے بعد وہ تو ویسے بھی نیند کے غلبہ کا
وقت ہوتا ہے او پر چا در لے لی۔ گھٹنوں پرسرر کھ لیا لوگ بچھتے ہیں کہ عرش پر پہنچ گیا اور سے

سوتار ہتا ہے۔ ساتھ خرائے بھی لینا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے مرا قبہ کا لفظ تو کہد دیا کہ مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑتے۔ جہاں چھوٹا تو پھرا دبار ہو جائے گا، پیچھے لوٹنا شروع کریں گے۔ میں جو مراقبہ بتار ہا ہوں۔ اس کا مطلب بی نہیں ہے کہ گھٹوں پر سرر کھ کر او پر چا در لے کر پچھے کیا کریں بلکہ رات کو سوتے وقت لیٹ کا دنیا کی فنائیت اور آخرت کے بارے میں سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ نیند موت بی کی ایک قتم ہے: النوم اخو الموت۔ (نیند موت کی بہن ہے) سویا ہوا اور مرا ہوا انسان دونوں برابر ہیں جیسے مردے کو پچھے پتانہیں چلتا ایسے بی سوئے ہوئے انسان کے پاس آپ پچھ بھی کرتے رہیں اے کہ پہنے کی سوئے ہوئے انسان کے پاس آپ پچھ بھی کرتے رہیں اے کہ پھر پتانہیں کیا ہور ہا ہے:

﴿ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنُفُ سَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُ مُلِكُ يَتُوفَى الْاَنُفُ سَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ كُونَ اللَّهُ وَيُوسِلُ الْاُخُونَ اللَّي اَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لُقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣١.٣٩)

اللہ بی ان جانوں کوان کو حوت کے دفت قبض کرتا ہے، اوران جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آئی ان کوسونے کے دفت قبض کرتا ہے۔ پھران جانوں کوتو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا اور باقی جانوں کوایک مقرر میعاد تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوغور دفکر کرتے ہیں۔

دونوں قسموں کو اللہ تعالی نے وفات میں شار کیا ہے وفات بھی ہوتی ہے اصل موت کی صورت میں ، بھی اللہ تعالی کی وفات دیتے ہیں سلا کروہ بھی ایک قسم کی وفات ہے اس وقت بیسوچ لیا کریں کہ عارضی وفات کے منہ میں جار ہا ہوں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو دائمی موت بنا دیں ۔ کتنے واقعات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو سویا، مسلح کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا، سوتے میں ہی وطن چلا گیا، ہوسکتا ہے کہ ہما را حال بھی بہی ہو جائے اور اگر بیدار ہو بھی گئے تو تا کے ! آخر کب تک سوتے وقت بیسو چیس کہ اب تو عارضی موت کے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ، لاز ما، سوتے کے کہا تیاری کی سے بیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ، گئیں گے اس کے لیے کیا تیاری کی سے بی بھینا وہ وقت آگے گا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں آئیں گے اس کے لیے کیا تیاری

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴾ (٥٩-١٨)

''اے ایمان والو، اللہ ہے ڈرو، اور چاہیے کہ ہرنفس وہ چیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجی،اللہ ہے ڈرواوراللہ تعالی ان چیز وں سے باخبر ہیں جوتم عمل کرتے ہو''
یہ کیا سہ خود قرآن میں اللہ تعالی نے بتا دیا، سوچا کریں کہ کل کیلئے کیا کیا ہے، جنت کے اعمال ،الی الی با تیں بچوں کوروزانہ بتایا کریں، جہنم کے عذابوں کی بچر تفصیل بتایا کریں، جولوگ اللہ تعالی کی نا فر مانی کرتے ہیں، وہ جہنم میں جا کیں گے پہلے تو پل صراط سے کٹ کر جہنم میں گریں گے بل صراط کے بجائے جہنم کے بل کہ دیا

قربانی کے دن یعی آنے والے ہیں کہتے ہیں کہ قربانی میں موٹی گائے ہوگاتو وہ استے اوگوں کو اٹھا کر بھا گ کر بل پر سے گزر جائے گی ، بچوں کو اگر بہی بتانے گئے تو وہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے گائے تو موٹی می ذریح کر دیں گے لیکن بدمعاشیاں ساری کرتے رہیں گے اس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھا گتی ہوئی ہے ہی جائے گی نفس و شیطان نے کیا گرائیاں نکالی ہوئی ہیں۔ گائے کے لیے جانے کی با تیل عوام کو اور بچوں کو نہ بتایا کریں وہ تو بہی کہیں گے کہ گنا ہوں میں دھت رہو، مست رہو، نہ دنیا گئی نہ جنت گئی ، موٹی ہے گائے یا بتل ذریح کر دیں گے اس پھر کیا فکر کی بات ہے ، خوب خوب گناہ کرتے رہو مر لے لیتے رہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد ہے ایک حدیث ارشاد فر با کر اے عوام میں بیان کرنے ہو فر یا دیا اس خطرے سے کہ لوگ اس کا مطلب نہ کر اے عوام میں بیان کرنے ہو جا کیں گر بات نے کہ لوگ اس کا مطلب نہ کر اے عوام میں بیان کرنے ہو جا کیں گے ( بخاری ) حضرت ابو ہریر ہی کو بھی یہی حدیث تا کر انہیں عوام میں بتانے ہے منع فر ما دیا اس خطرے سے کہ لوگ اس کا مطلب نہ حدیث بتا کر انہیں عوام میں بتانے ہو منع فر ما دیا اس خطرے در اسلم )

دین کی کئی با تیں عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کرویا پھر سمجھانے کی کوشش کروممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے ایسے ہی مت بتا دیا کرواس سے لوگوں کو گنا ہوں پر جراُت پڑھتی ہے۔

# بروقت تثجيع وتنبيه:

دوسری بات یہ کہ موقع بہ موقع جہاں بچہ کوئی اچھاکا م کر ہے تو اسے شاباش دے دی
جائے اور اسے بتایا جائے کہ اچھےکا موں سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دنیاو
آخرت کی راحت نصیب ہوتی ہے، جنت کی تعتوں میں ترتی ہوتی ہے۔ اور جہاں کوئی
شرارت کرے کوئی غلط کا م کرے تو اسے موقع پر ٹو کا جائے اور اگر موقع پر تنبیہ نہیں کریں
گوتو چند منٹ جو کتاب پڑھ کر سنائی تھی یا زبانی تبلغ کی تھی اس کا جو اثر ہوا تھاوہ موقع پر نہ
روکنے کی وجہ سے ضائع ہوجائے گا، موقع پر کھی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، یا درہتی ہو یہ
کوئی بات کہیں گوتو وہ اتنی یا دنہیں رہے گی۔ موقع پر بتا کیں گے کہ دیکھو بیٹا! پہر کت
خراب ہے مجے بتایا تھانا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جنت اور جہنم تو آگ آنے والے ہیں
اس سے پہلے دنیا میں بھی عدا ہے آتے ہیں اللہ تعالی کی نافر مانی کرتا ہے ایک ایک
شرارتیں کرتا ہے جیسی تم کررہے ہوتو اللہ تعالی دنیا کو اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں اس پر
بڑے بڑے بڑے میں اللہ تعالی اس سے ناراض ہوجا تا ہے آگ میں مجھینک دیتا
ہوں کو آگ کے بارے میں بتایا جائے کہ دیکھو! غلط کا م کیے تو اللہ تعالی آگ میں
پویک دیا آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔

باب العمر میں ایک قصہ ہے کہ ایک چھوٹی می پچی شاید چارسال کی وہ کسی گھر میں گئی وہاں ٹی وی تھا تو گھر والوں ہے کہنے گئی: دیکھوتم نے ٹی وی رکھا ہوا ہے اللہ تعالی تہہیں آگ میں پھینک دیں گے، بچوں کا ذہن ایسے بنرآ ہے، دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ دیکھوتمہیں اللہ تعالی آگ میں پھینک دیں گے۔ جہاں کہیں بچہ شرارت کرے اسے فورأ محبت سے سمجھایا جائے جنت جہم اللہ تعالی کی رحمتیں اور اس کا عذاب، یہ ذکر گھر میں ہوتا رہے ہوتا رہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔

#### آج کے مسلمان کی غفلت:

مگرآج کاملمان بچوں کو بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے یانچ منٹ

دینے کو بھی تیار نہیں، فضول ہا تیں کرتا رہے گا، خرافات میں وفت گزار دے گا، لیٹ جائے گا، کھانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں تو آ دھا گھنٹہ لگا دے گا، سارے ادھرادھرکے اپنے مزے کے کام کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا ہی کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ خود کو والی اللہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ فرض کے تارک بنیں گے۔ گناہ کبیرہ کررہے ہیں۔خود کو والی اللہ سمجھ رہے ہیں گر بچوں کی تربیت نہیں کرتے یہا ولیاء اللہ جہنم میں جارہے ہیں۔

# بچوں کی تربیت پر کچھ وقت لگایا کریں:

بتا کیں بچوں کی تربیت کا جوطریقہ میں نے بتایا وہ کیا مشکل ہے، بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو والدین کے لیے بھی وہ دنیا میں راحت کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی موت کے بعد بھی نیک اولا دبچو کام کرے گی ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، نیک اولا دوالدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہے:

جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اٹھال کا ثواب ختم ہوجاتا ہے گرتین چیزیں الیی بیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے ، تیسرے صالح اولا د جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ (رواہ مسلم کذا فی المشکوۃ قلت وابوداؤ دوالنسائی وغیرها)

ایک اور حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وہ چیزیں بیان فر مائی ہیں جن کا تواب انسان کے مرنے کے بعدا سے ملتار ہتا ہے:

ایک توعلم ہے جو کسی کوسکھایا ہوا وراشاعت کی ہوا وروہ صالح اولا دہے، جسے چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن مجیدہے، جومیراٹ میں چھوڑ گیا ہوا وروہ مجدا ورمسافر خانہ ہے، جنہیں بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہوا وروہ صدقہ ہے جسے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعداس کا ثواب ملتارہے۔ (مفکوۃ)

اتن اہمیت اتنا بڑا کام اور آج کامسلمان پانچ منٹ دینے کو تیار نہیں۔ اگر پچھ سکھاتے بھی ہیں تو کیا جب آتی ہے شب رات ڈ بل رات ، شب بھی رات ہے، رات بھی رات ہے، رات بھی رات ہے، ڈ بل ہوگئ نا، جب بیرات آتی ہے تو بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا! آج دعا ما گھو یا اللہ!

بہت سارے بیبے دے دے۔ایک چھوٹی سی بچی ہمارے گھر میں آگئی وہ ہاتھ پھیلا کر بتانے گلی کہ میں نے ایسے دعا ماتھی کہ یا اللہ! بہت سا پیسا دے دے، یہ اللہ کا بندہ اللہ ہے ما تکے بھی تو صرف بیبا ہی ما تکے گا پہنیں سو چتا کہ اللہ تعالی اپنا ہو جائے تو سارا بیسا تا اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، با دشاہ اپنا ہو جائے ،خز انوں کا مالک اپنا ہو جائے تو دنیا کے خزانے بھی اینے آخرت کے خزانے بھی اپنے، پیے کے بھی ،صحت کے بھی ،عزت کے بھی ، راحت کے بھی ،کسی نعمت کا کوئی خزانہ اللہ تعالی کے قبضے سے باہر نہیں ، باوشاہ مل سمیا تو سب کچھل ممیا اس طرف انہیں کوئی توجہنہیں کہ نا فر مانیاں چھوڑ کر ما لک الملک کور اصی کرلیا جائے۔ایسے والدین بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے انہیں برباد کر دیتے ہیں ،اینے اقوال وافعال کے ذریعے سے بچوں میں دنیا کی حرص ومحبت کوٹ کو ک کر بھر دیتے ہیں ، رات دن و نیا کا ہی ذکرر ہتا ہے ، جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں بس د نیا بناؤ د نیا بناؤ۔ اگرکسی کو د مکھ لیا کہ کسی دین دار مخص سے روابط بڑھار ہا ہے تو بچہ کوڈ راتے ہیں کہ دیکھوملا بن مجئے تو بے کا رہو جاؤ گے اس مخص کے ساتھ میل جول مت رکھو بیتمہیں ملا بنا دے گا۔ ایک لڑکے نے داڑھی رکھ لی تو اس کے گھروا کے اس سے کہتے ہیں کہ اگر گھر میں رہنا ہے تو سید ھے سید ھے مسلمان بن کررہواور اگر ملا بنتا ہے تو تھی ہے نکل جاؤ۔ اس طرح سے لوگ دوفتمیں بناتے ہیں ،اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صورت بنالی تو وہ ملا ہے۔ وہ گھر سے نکل جائے ۔ بیعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں تھے اور اگر کسی بنیے کی شکل بنا لی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان ، دور سے پتا چلے کہ بیراللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعمن ہے اللہ کے حبیب صلی الله علیه وسلم کی صورت مبارکہ ہے اس کے دل میں نفرت ہے دور سے پہتہ چلے بہت دور ہے کہ بیاللہ کا باغی ہے تواسے بیلوگ کہتے ہیں مسلمان ۔

مجھے تو یہ وسوسہ ہور ہا ہے اللہ کرے کہ میرا وسوسہ غلط ہو وہ یہ کہ آپ لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ بچوں کو روزانہ پانچ منٹ نہیں دیں گے، جن لوگوں کی شادی ہوگئ ہے بچے ابھی پیدانہیں ہوئے وہ سوچ رہے ہوں گے کون بچوں پرمحنت کرے وہ خود ہی بڑھے ہوکر سکھے لیس گے رمضان کا مہینہ ہے ،مسجد میں قبلہ رو بیٹھے ہیں ،افطار کا وقت قریب ہے ،اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں ، اس وقت میں بیہ وعدہ کریں کہ بچوں کی سیحے و بنی تربیت کے لیے کم بیانچ منٹ تو دیں گے ، دیکھیے اگر اس وعدہ کو بھلا دیا تو آخرت میں اس کی گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینہ میں ، کس وقت میں ، کس جگہ پر ، کس ہیئت میں ، کس حالت میں وعدہ کیا تھا اور روز انہ اس کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کررہے ہیں یانہیں ۔ اللہ تعالی تو فیق عطافر ما کیں ۔

# نسخ کی کا میا بی کیلئے دوام ضروری ہے:

اولاد کی تربیت کا جونسخہ بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنے سے صرف بین ہیں کہ اولاد ہی کی تربیت ہوگی بلکہ والدین کی تربیت بھی ہوگی ، جب اچھی با تیں کہیں گے ، سنیں گے ان کا جیسے دوسروں کے قلوب پر اثر ہوتا ہے خود کہنے والے کے قلب پر بھی اثر ہوتا ہے عام طور پر ایک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جو عمل شروع کرتے ہیں چند دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں استفامت نہیں رہتی حالا نکہ یہ شنخی اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کیا جائے دوام ، ہمیشہ کے لیے استعال کے جا کیں ۔ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر دوا کے استعال کے جا کیں ۔ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر دوا کے استعال کا نصاب بتا تا ہے جسے آپ کورس کہتے ہیں ، کہی کوایک جاتے ہیں کہی کو ایک مینے کا ، کسی کو ایک کوسال کا اور بعض بیاریاں اور دوا کیں ایس کی جسمینے کا ، کسی کو ایک مینے کا ، کسی کو ایک مینے کا ، کسی کو جاتے ہیں کہ عربحر کے لیے روز انہ استعال کریں ۔ ڈاکٹر جو دوا کا نصاب بتا تا ہے اس کی تو بہت یا بندی کرتے ہیں ناغہ نہیں ہونے دیتے ۔

ایک مخص نے لکھا کہ آپ نے جونسخہ بتایا تھا مجھے استعال کرنا یا دنہیں رہتا۔ میں نے انہیں جواب میں لکھا کہ آپ کو گولیاں کھانا کیسے یا در ہتا ہے میں نے اس کے پاس دواؤں کی ایک بہت بڑی پٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانچ چھ گولیاں نکال کر ہر کھانے کے بچھ کی ایک بہت بڑی پٹاری دیکھی تھی اس میں کھا کہ در دیا د دلا دیتا ہے۔ میں جواب میں لکھا کہ وجع القالب جوب الحب کھانا یا د دلا دیتا ہے تو وجع القلب جوب الحب کھانا کیوں یا دنہیں دلاتا، قالب بعن جم میں در د ہوتو گولیاں کھانا یا در ہتا ہے اور قلب میں در د ہوتو گولیاں کھانا یا در ہتا ہے اور قلب میں در د ہو، بیاری ہو جو د نیا و آخرت کو تباہ کر الی ہوتو اس کے لیے گولیاں کھانا یا دنہیں رہتا۔ اگر دل میں فکر

ہو،اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بے چین ہو جائے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد پیدا کریں،اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر چین نہیں لینے دیتی وہ تو ہروقت مجبور کرے گی کہ کہیں میرمجبت دل سے نکل نہ جائے،کہیں اس میں کمی نہ آ جائے بلکہ کہیں تر تجبور کرے گا۔

زېد زاېد را ودين دين دار را زره درد دل عطار را زاېدکوزېداوردين کودين مبارک ہو،عطار کوبس درد دل کاايک ذره چاہيے۔

# بچوں کوسزا دینے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی مار، شاگر و کے لیے استاد کی مار، مرید کے لیے شخ کی مار بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اس پر چھوٹوں کوخوش ہونا جا ہے، بچوں کوسزا و پنے اور مارنے کے بارے میں کچھ تفصیل مجھ لیں۔اس کی مثال بیرے کہ جیسے کوئی ڈ اکٹر اینے کسی مریض کا آپریشن کرے، مریض کے آپریشن سے پہلے علاج کے کئی مراحل ہوتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی پر ہیزیا تدبیرے کا م چل جائے اگراس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ہلکی پھلکی دوا،اس ہے نہیں تو پھرانجکشن،اس ہے نہیں تو آپریشن،آپریشن بقدر ضرورت کسی عضو کوایک انج کا شنے کی ضرورت ہے۔ اور کاٹ دیا چھانچ تو پیچیج نہیں ، پھر ڈ اکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آنکھیں سرخ ہو جا ئیں ، چبرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کر کے وہ چھرے چلانا شروع کردے۔ابیا ڈاکٹر تو مریض کو مار دے گاوہ اس قابل نہیں کہ آپریشن کرے۔ای طریقے سے بچوں کو مارنے میں یہی مراحل ہیں۔ پہلے حسن تدبر سے کام لیا جائے اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کی عظمت کی باتیں، اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کی باتیں، اللہ تعالی کی اطاعت سے دنیا میں بھی را حت اورسکون کی باتیں ، پہلے تو ایسی باتوں ہے بچوں کا دل بنانے کی کوشش کی جائے۔ الی باتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کی کتاب سے پڑھ کرسائی جائیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔اس کی کئی وجوہ ہیں: ا) ..... قدرتی طور پرانسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس پراپنے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں بیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نفیعت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص ا کا براوران سے بھی بڑھ کر گزشتہ زمانوں کے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔

۲) ..... کتاب میں اس مصنف کی للہیت اور اخلاص کا اثر ہوتا ہے۔

") .....کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہر بات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے حفاظت نسبغة آسان ہے۔

۳) .....کتاب پڑھ کر سنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات کمی ہو جاتی ہے۔جس سے سننے والے کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔

۵)..... بچے جب اپنے والدین کو دینی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گےسنیں گے تو ان میں بھی دینی کتب کے مطالعہ کا شوق اور عادت پیدا ہوگی۔

۲) ..... جب بچوں کوا کا بر کی بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر سنائی جا نمیں گی تو ان کے قلب میں ان بزرگوں کی عظمت ،عقیدت اور محبت پیدا ہو گی اور بزرگوں سے عقیدت و محبت مفتاح السعا و ق ہے۔

غرضیکہ کتاب پڑھ کر سنانے کا فاکدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فاکدہ نہ ہوتو پھر کوئی
دوسری تد پیرمثلاً جب تک سبق یا دنہیں کروگے یا فلاں کا منہیں کروگے تو کھا نابند یا اتن دیر
کھڑے رہو یا اتن دیر ہم تم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلاں غلط کا منہیں چھوڑ و
گے یا فلاں کا منہیں کروگے تم سے بات نہیں کریں گے۔ بہت سے بچوں پر بات نہ کرنے
کا بہت اثر ہوتا ہے اور اگر آپریش بی کرنا پڑے تو جو مثال ڈاکٹر کی ابھی بتائی ہے اس پر
قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریش تھوڑ ابی کرتا ہے، کی بچے کی کی کوتا ہی پر
جب غصہ آئے تو اس وقت قطعاً کوئی سزا نہ دیں ، ایس حالت میں سزا دینا ممنوع ہے ،
حرام ہے ، نا جا کڑ ہے ، غصہ کی حالت میں سزا نہ دیں ، لیک حالت میں سزا دینا ممنوع ہے ،
حرام ہے ، نا جا کڑ ہے ، غصہ کی حالت میں سزا نہ دیں ، لیک حالت میں سزا دینا ممنوع ہے ،

جائے اور اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگر ایک ڈانٹ سے کام چل جاتا ہے تو پھرتھیڑر لگانا جائز نہیں ، اگر ایک طمانچہ لگانے کام چل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تو اسے مسلہ شرعیہ بنا کراپنے سامنے پیش کریں کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں ، اللہ تعالی کے بندوں کواللہ سے جوڑنے کے لیے واسطہ بنا ہوا ہوں تو ایسے طریقے سے جوڑوں جواللہ تعالی ک رضائے خلاف نہ ہو جتنا اور جیسا اس کا حکم ہوگا میں اتنا اور ویسائی کہوں گا اگر حدہ تجاوز کیا تو میری گردن پکڑی جائے گی میں خود مختا زہیں اللہ تعالی کے حکم کا بندہ ہوں ، جب غصہ مختذ اہو جائے تو شعنڈے د ماغ سے بیسب سوچ کر فیصلہ کریں کہ کتنی سز اکافی ہوسکتی ہے۔

# بينے كوا بانه بنائيں:

اولاد کی تربیت میں اعتمال بہت ضروری ہے نہ تو افراط ہونہ تفریط لیعنی نہ تو ضرورت ہے نہا دہ بختی کی جائے اور نہ بی اتنی فری کہ بیٹا ابا بن جائے ،ہم نے وہ زمانہ پاپا ہے کہ چھسات سال کا بچا کہ ایک کام اپنی امال یا با ہے پوچھ کر کرتا تھا، ابو تو اس زمانے میں کہتے ہیں، پہلے ابا بی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑی پیدا کرتا ہے اس لئے ابا بی سے ابو ہوگیا اب میں منتظر ہوں کہ ابی کب بنتا ہے۔ بیز مانہ تو میں نے پایا ہے کہ بچکوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے لوچھاتا تھا کہ ابا بی ایہ چیز اٹھالوں؟ ابا بی ایہ چیز وہاں کہ کام کرنے سے پہلے والدین نے اولا دکو بتالیا ہے ابا بلکہ وا دا اب وہ کہاں پوچھیں کیونکہ پوچھاتو جاتا ہے ابا جا با بلکہ وا دا اب وہ کہاں پوچھیں کیونکہ پوچھاتی تو جاتا ہے ابا سے اور بیا با جو ہے بیتو اپنے بیٹے کا پوتا بنا ہوا ہے اس لئے معاملہ الٹا ہو گیا تو جاتا ہو ابا سے اور بیا با جو ہے بیتو اپنے بیٹے کا پوتا بنا ہوا ہے اس لئے معاملہ الٹا ہو گیا آنے کی ابا بیٹوں سے پوچھ پوچھ کرقدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالی اس قوم پر رخم فرمائیں۔ وصَلَ اللّه مُن وَ بَارِکُ وَ سَلّمُ عَلَى عَنْدِکَ وَرَسُولِکَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّه وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ وَ الْحَمَٰدُ لِلّٰهِ رَبُ الْعَالَمِیْنَ.

#### (٣)

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يايها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا﴾ (التحريم)

تربيت اولاد كي ضرورت

ازافادات

بامع المحاس حفرت اقدس مولا نامفتی عاشق الہی بلندشهری ،مها جر مدنی قدس اللّٰدسر ہ سابق استاد جامعہ دارالعلوم کراچی

# تربيت اولا د كى ضرورت

# اسلام علم وعمل كانام ب:

اسلام سرا پاعمل کا نام ہے اور ہرانسان کی زندگی ہے متعلق اسلام نے احکام بتائے ہیں ،
مرد ہو یا عورت ان احکام پرعمل کرنے ہے ہی صحیح مسلمان بنتا ہے وہ تمام احکام جوسب پر
فرض ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ ان سب کا سیکھنا اور جانتا تو ہرا یک پر فرض ہے اور جواحکام
کسی خاص فردیا خاص طبقہ اور گروہ ہے متعلق ہوں ان کا جانا خاص اس فرد 'طبقہ اور گروہ پر
فرض ہے مثلاً تا جرتجارت کے احکام سیکھے' کا شتکار زمین کے مسائل معلوم کرے' عشر وخراج
کی تفصیلات کو جانے' مزارعت کے احکام کو پہچانے' صنعت کا راپنے متعلقہ احکام کو معلوم
کریں ، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچائے ، ماں باپ اولا دیے حقوق اور اولا د

# غفلت اور جہالت کو دور کرنا فرض ہے

آج کل غفلت کا دور دورہ ہے (بے راہ روی) کا عالم ہے' بہت سے مردوں اور عورتوں کو کچھ خبرنہیں کہان کے ذمہ اسلام کے کیاا حکام عائد ہوتے ہیں ہر دخش اپنی طبیعت کا پابنداورخوا ہش کا بندہ نظر آتا ہے یہ بہت افسوس ناک صورتحال ہے مسلمان دین سے جامل اور غافل ہو یہ اس کے لئے بڑے شرم کی بات ہے' غفلت اور جہالت کو دور کرنا فرض ہے۔

نماز'روزہ' زکوۃ جج' آپس کے معاملات' رہن سہن اور کھانے پینے' اٹھنے بیٹھنے سونے جا گنے اوران کے علاوہ زندگی کی تمام حالتوں کے حکموں کومعلوم کرو جوقر آن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں بہت سے مردوعورت بچپن میں دین سکھتے نہیں اور بڑے ہوکر شرم لحاظ کی وجہ سے نہیں پو چھتے اور عمر بھر جاہل رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں یہ بڑی محرومی ہے۔

# سب سے پہلا مدرسہ مال کی گود ہے:

بچوں کی تعلیم و تربیت یعنی ان کو دین کاعلم سکھانے اور دین کاعمل کرے دکھانے اور عمل کا شوق پیدا کرنے کا سب سے پہلا مدرسدان کا اپنا گھر اور ماں باپ کی گود ہے۔ ماں باپ عزیز قریب بچوں کو جس سانچے میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں اور جس رنگ میں چاہیں رنگ سکتے ہیں بچوں کو جس سانچے میں جاہیں ڈھال سکتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت چاہیں رنگ سکتے ہیں بچوک سنوار اور بگاڑ دونوں گھر سے چلتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے اصل ذمہ دار ماں باپ ہیں ہی ہیں۔ بچپن میں ماں باپ ان کو جس راستہ پر ڈال ویں گے اور جوطر یقتہ بھلایا براسکھا دیں گے وہی ان کی ساری زندگی کی بنیا دین جائے گا۔ بچہ کے دل میں خوف' خدا کی یاڈ خدا کی محبت اور آخرت کی فکر اسلام کے حکموں کو سکھنے کے دل میں خوف' خدا کی یاڈ خدا کی محبت اور آخرت کی فکر اسلام کے حکموں کو سکھنے کے دل میں خوف مالی زندگی کا جذبہ پیدا ہو جانے کی پوری پوری کوشش کرنا لازم سے اس کو نیک عالموں اور حافظوں کی صحبتوں میں دین کی تعلیم دلاؤ' قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سبجھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے کراؤ' قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سبجھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے کراؤ' قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سبجھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے کراؤ' قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سبجھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے کراؤ' قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سبجھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے کراؤ' قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سبجھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے اس کو تھاؤ کی اور گیا ور

درحقیقت عمل صحیح بغیرعلم صحیح کے نہیں ہوسکتا' انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بالکل سادہ ہوتا ہے کچھ نہیں جا تا اور جاننے کے قابل بھی نہیں ہوتا جیسے جیسے عمر بردھتی ہے بچھ آتی ہے دنیا چونکہ سامنے ہے اور اس کے نقاضے ہر وقت پیش نظر ہیں اس لئے دنیا میں کام آنیوالی با تنمیں کچھ لوگوں کی دیکھا دیکھی انسان سیکھ لیتا ہے اور کچھ محنت اور کوشش کر کے ماصل کر لیتا ہے لیکن دیندار ہونا چونکہ موت کے بعد کام دے اور آخرت کے نقاضے سے ماصل کر لیتا ہے لیکن دیندار ہونا چونکہ موت کے بعد کام دے اور آخرت کے نقاضے سے اس وقت سامنے نہیں ہیں اس لئے دیا نتداری کی طرف انسان کا ذہن بہت کم چلتا ہے۔ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ بچوں کو دین سکھا ئیں اور دین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں کو کیکھ دین ہی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ بچوں کو دین سکھا کیونکہ دین ہی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ بچوں

ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں' گران کی ہے محبت دنیاوی آ رام وراحت تک محدودرہتی ہے۔ ان کی اصل ضرورت یعنی آخرت کی نجات اور موت کے بعد کے آ رام وراحت کی طرف توجہ نہیں کرتے حلال مال سے حلال طریقے پر کھانے پلا نا اور پہنا نا لازمی بات ہے' لکین انسان کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کا آ رام اور سکون ہے۔ لہذا اپنے بچہ کو دین علوم اور اعمال سے غافل اور جاہل رکھنا بہت بڑاظلم ہے بچہ کو اللہ کے نام ہے آشنا کریں اور ایسے طور طریقے خود اختیار کریں کہ ان کو دیکھ کرینچ کے ذہن میں اسلامی اعمال کی اہمیت پیدا ہوتی چلی جائے اور جیسے جیسے بچہ ہوش سنجا تیا جائے اسلام کے علوم و اعمال اس کے ذہن میں رائخ ہوتے چلے جائیں گے۔

# اولا د کے بارے میں دورے حاضر کے لوگوں کی بدحالی:

بچوں کی خوشی کیلئے ان کو غیر خروری لباس بھی پہناتے ہیں'ان کیلئے تصویریں مورتیاں خرید کرلاتے ہیں اوراپ گھر وں کوان کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں سے محروم رکھتے ہیں او ھار قرض کر کے ان کی جائز و نا جائز ضرور توں اور شوقیہ زیب و زینت اور فیشن پر انچھی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو دین پر ڈالنے کی فکر نہیں کرتے اور فیشن پر انچھی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو دین پر ڈالنے کی فکر نہیں کرتے ہیں بچوں کے ماتھ بہت بڑی دشمنی ہا گر دنیا نہیں تو آخرت کی تباہی ہوگی' و ہاں کی تباہی کے سامنے مناقبی بہت بڑی دراسی زیب و زینت اور چہل پہل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی اپنی اولا د کے سب دنیا کی ذراسی زیب و زینت اور چہل پہل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی اپنی اولا د کے سب سے بڑیے محن وہ ماں باب ہیں جو اپنی اولا دکود نی علوم پڑھاتے ہیں اور دینی اعمال پر شرت ہیں ۔ یہ نصر ف اپنی اولا دکیلئے بلکہ خودان کے والدین کیلئے بھی قبر میں اور آخرت میں نور ہوگا۔ایک بزرگ کا ارشاد ہے (انا الناس قیام فاذ اما تو انتہوں) یعنی لوگ سور ہیں جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔

آ خرت سے بے فکری کی زندگی گزارنے میں انسان کانفس خوش رہتا ہے۔ یہی حال بال بچوں اور دوسرے متعلقین کا بھی ہے اگر آخرت کی با تیس نہ بتاؤاور کھلائے پلائے جاؤ دنیا کا نفع پہنچائے جاؤ تو ہشاش باش رہتے ہیں اور اس تغافل کو باعث نقصان نہیں سمجھتے لیکن جب آتھیں بند ہوں گی اور قبر کی گود میں جائیں گے اور اس کے بعد کے حالات دیکھیں گے تو جیرانی ہے آتھیں بھٹی رہ جائیں گی' عالم آخرت کی زندگی اور حاجتیں جب سامنے ہوں گی تو غفلت پر رنج ہوگا اور حشرت ہوگی کہ کاش اس دن کے لئے خود بھی عمل کرتے اور اپنی اولا دکو بھی بہاں کی کامیا بی کی راہ پر ڈالتے گر اس وقت حسرت بے فائدہ ہوگی۔

لوگوں کا بیرحال ہے کہ بچوں کو ہوش سنبھالتے ہی اس سکول اور کا کج کی نذر کر دیتے ہیں یا محنت مز دوری پرلگا دیتے ہیں' نما زروزہ سکھانے اور بتانے اور دینی فرض سمجھانے اور اس پرعمل کرانے کی کوئی فکر نہیں کرتے' شادیاں ہوجاتی ہیں باپ بن جاتے ہیں لیکن بہت سوں کو کلمہ طیبہ بھی سجیح یا دنہیں ہوتا' نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اس سے بھی واقف نہیں ہوتے ای ای سال کے بوڑھوں گوئے کھا گیا ہے کہ دین کی موثی موثی موثی با تیں بھی نہیں جانے۔

بچوں کی تعلیم وتا دیب مالی صدفتہ ہے افضل ہے اور التھے ادب سے بڑھ کراولا دکیلئے کوئی عطیہ نہیں ،حضرت جابر سمرہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ انسان اپنے بچہ کوا دب سکھائے تو بلاشیہ اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع غلہ وغیرہ صدفتہ کرے۔ (مفکلوۃ المصابح ص۲۳۲ بحوالہ تر ندی)

حضرت عمر بن سعید سے روایت ہے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ کسی باپ نے اپنے بچہ کوکوئی ایسی بخشش نہیں دی جوا چھے ادب سے بڑھ کر ہو۔ (مشکلوۃ)

ان دونوں حدیثوں میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا دکی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے' بات ہیہ ہے کہ بچے بالکل سا دہ لوح ہوتے ہیں' اگران کی تربیت نہ کی جائے اورعلم وعمل سے آراستہ نہ کیا جائے تو صرف دیکھنے میں وہ انسان نظر آتے ہیں اوران کے اخلاق و عا دات وحشیا نہ اور طور طریق بہیا نہ ہو جاتے ہیں۔

# اولا د کی تعلیم وتربیت سے غفلت کر نیوالے

بہت ہےلوگوں کواولا د کی تربیت کی طرف بالکل توجہنبیں' والدین اپنے اپنے کا موں

میں مشغول رہتے ہیں اور اولا دگلی کو چوں میں بھنگتی پھرتی ہے' بچوں کے لئے پیٹ کی روٹی اور تن کے کپڑوں کا تو انظام کر دیتے ہیں لیکن ان کی باطنی پرورش یعنی اخلاقی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ماں باپ نے ان کا ناس کھویا تھا نہیں پیتہ ہی نہیں کہ تربیت کیا چیز ہے اور بچوں کو کیا سکھا کیں اور کیا سمجھا کیں اور اس عظیم غفلت میں ان لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہے جوخو د تو نمازی ہیں اور کچھا خلاق وا دب سے بھی واقف ہیں لیکن ملازمت یا تجارت میں کچھاس طرح اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ سے بھی واقف ہیں لیکن ملازمت یا تجارت میں کچھاس طرح اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ ضرورت اولا د ہی کیلئے ہوتی ہے جب زیادہ کمانے کی وجہ سے خود اولا د ہی کے اعمال و اخلاق کا خون ہوجائے تو ایسا کمانا کس کام کا ؟

اور بہت ہے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں توجہ تو ہے لیکن وہ اولا دکو حقیقی علم اور حقیقی ادب
ہے بالکل محروم رکھتے ہیں یعنی اولا دکو اسلام نہیں سکھاتے ۔ بیس بیس سال کی اولا دہو جاتی
ہے جنہیں کلہ تک یا دنہیں ہوتا' یہ لوگ نہ نما زجائے ہیں نہ اس کے فرائف نہ وا جبات نہ
اسلام کے عقا کہ پہچا نیں نہ دیں کو جانیں اس قتم کے لڑکے لڑا کیوں کے والدین یورپ کے
طور طریق سب پچھ سکھاتے ہیں' کو ث پتلون پہننا بتاتے ہیں اپنے ہاتھ ہے ان کے گلوں
میں ٹائی باند ھتے ہیں ۔ ناچ رنگ کے طریق سمجھاتے ہیں عور تیں بیاہ شادی کی رسمیں بتاتی
ہیں' شرکیہ باتوں کی تعلیم دیتی ہیں اور اس طرح سے ماں باپ دونوں مل کر بچوں کا خون کر
ویتے ہیں اور طرہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کرخوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور پکی موڈ رن
ہیں' اگریز بن رہے ہیں' ترتی یا فتہ لوگوں ہیں شار ہونے گئے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان
کی آخرت برباد ہوگئ ' انکال صالحہ سے فالی ہیں' اخلاق صنہ سے کورے ہیں' آداب
اسلامیہ سے نابلد ہیں اور عقا کہ بھی صحیح نہیں حالا نکہ سب جانے ہیں کہ موت کے بعد کی
ابدی زندگی کی بہتری اور وہاں کی نجات صحیح عقا کہ اور شیح انکال پر ہی مخصر ہے۔

سیح عقا ئداور سیح اعمال اور سیح اداب وہ ہیں جو ہادی عالم حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم نے بتلائے۔ جوان سے خالی ہیں ان کے لئے آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے ونیا کی چنددن کی جھوٹی بہار آخرت کے ابدی عذاب کے سامنے پچھ حیثیت نہیں رکھتی' بہت سے مدعیان اسلام اس طرف توجہ نہیں کرتے۔

جب کہا جاتا ہے کہ اولا دہے کہ اولا دکو قرآن پڑھاؤ' دین سکھاؤاور نمازروزہ پرڈالو تو بعض ماں باپ کہد دیتے ہیں کہ اپنے بچہ کو ملاتھوڑا ہی بنانا ہے' بیو فرجی افسر ہے گا!!اس کا مطلب بیہ ہوا کہ دیندار ہونا اور نماز کا پابند ہونا ہے فائدہ چیز ہے اور دیندار ہونا کوئی گھٹیا کام ہے جولائق تقارت ہے الحیاذ باللہ۔اسلام کے نام لیواکیسی کیسی جا ہلانہ با تیں کرتے ہیں۔ کیا قبر میں اگریزی فیشن' اگریزی طور طریق' اگریزی کا پڑھنا کھانا کام دے گا؟ اور کیا و نیل افسری اور کوشی بنگلے کی رہائش وہاں نجات دلا دے گی؟ ہرگز نہیں! وہاں تو ایمان اور نیک اعمال نماز روزہ' ذکر' تلاوت سے کام چلے گااگر آخرت تی ہے جیسا کہ سب مسلمان جا نتے ہیں تو اس کے لئے دوڑ دھوپ کیوں نہیں اور اولا دکو وہاں کہیا گرمند کیوں نہیں بناتے اور اعمال صالحہ پر کیوں نہیں ڈالے؟ حقیقت میں یقین کی کیلئے فکر مند کیوں نہیں بناتے اور اعمال صالحہ پر کیوں نہیں ڈالے؟ حقیقت میں یقین کی کیلئے فکر مند کیوں نہیں بناتے اور اعمال صالحہ پر کیوں نہیں ڈالے؟ حقیقت میں یقین کی کیلئے فکر مند کیوں نہیں بناتے اور اعمال صالحہ پر کیوں نہیں ڈالے؟ حقیقت میں یقین کی ایک بہت بڑامرض ہے جس نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔

# سات سال کے بچے کونما زسکھاؤ

" عَنْ سَبُوَ الْسُجُهَ نِسَى قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَمُوا الصَّبِي الصَّلُوةَ إِبُنَ سَبُعِ سِنِيْنَ وَ اضُوِبُوهُ عَلَيْهَا إِبُنَ عَشَوَةٍ " عَلَمُوا الصَّبِي الصَّلُوةَ إِبُنَ سَبُعِ سِنِيْنَ وَ اضُوبُوهُ عَلَيْهَا إِبُنَ عَشَوَةٍ " " " " " " كه كه ارشا وفر ما یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنے بچوں کو نماز سُمُ الله علیه وسلم نے اپنے بچوں کو نماز نه پڑھیں تو ان کی پٹائی کروجبکہ وہ دس سال کے ہوں اور نماز نه پڑھیں تو ان کی پٹائی کروجبکہ وہ دس سال کے ہوں ۔ " ( سنن تر ندی: ا/ ۵۸ )

اس حدیث میں ارشاد فر مایا ہے کہ سات سال کا بچہ ہوتو اے نماز سکھاؤ' دوسری روایت ہے کہ سات سال کا ہوتو اے نماز پڑھنے کا تھم کروا ور دس سال کا بچہ ہوتو نماز نہ پڑھنے پراس کی پٹائی کرو۔ بات میہ ہے کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے نماز سکھا نا بھی ضرورت ہے اور نماز پڑھوا نا بھی بچے کو جب نماز سکھا نیں گے نہیں تو کیسے پڑھے گا؟ چونکہ نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریض ہے اس کئے اس کا سکھا نا اور تعلیم وینا سب سے

زیادہ ضروری ہے لوگ اپنے اولا د کوصنعت وحرفت میں ڈالتے ہیں' تجارت کے اگر سکھاتے ہیں معاشرے میں زندہ رہنے کے آ داب بتاتے ہیں مگر نماز سیکھانے سکھانے سے غفلت برتے ہیں۔ بیزندگی بہت شرم کی زندگی ہے۔

اےمسلمانو! اینے بچوں کونماز سکھاؤ اور نماز پڑھنے کی تا کید کرو۔ دس برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ بیسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے مرد وعورت خودتو نمازی ہوتے ہیں مگر اولا د کونمازی بنانے کی طرف توجہ نہیں ویتے بیان کی برادی ہے تچی بات یہ ہے کہ جب بچے سکول کے حوالہ کر دیا اور نماز میں یڑھنے کی چیزیں نہ سکھائیں رکعتوں کی تعداد نہ بتائیں' فرائض و واجبات ہے واقف نہ کرایا اور بچے سکول و کالج میں پڑھتے پڑھتے ایسی عمر کو پہنچے گیا کہ اے دنیا کا ذوق لگ گیا اور ماں باپ کی گرفت ہے آزا و ہو گیا تو اب اسے سیح راہ پر چلنا نہایت دشوارمعلوم ہوتا ہے۔ضرورت اس کی ہے کہ شروع ہی ہے دین ذہن بنایا جائے اور آخرت کے کاموں پرلگایا جائے ۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولا دکونماز کیلئے کہتے ہیں مگر کوئی پڑھنا ہی نہیں ان کا پیرکہنا بالکل عذر لنگ ہے اول تو کہنے کی طرح کہتے نہیں صرف منہ چھوتے ہیں حالا تکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ بچے دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے ان کی پٹائی کرواوراگر بچے ہے دو جار پیسے کا نقصان ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کیلئے تیار ہو جاتے ہیں' دو جار لگا کر دم لیتے ہیں لیکن نماز کے لئے صرف ملکے سے لیجے میں کہہ دیتے ہیں اس بارے میں ڈانٹ ڈپٹ کو بھول جاتے ہیں اگر آخرت کی اہمیت ہوتی تو نماز کے ناغہ کرنے کو دنیا کے کی بھی بڑے سے بڑے نقصان کے مقابلے میں بہت بڑا نقصان مجھتے اوراس کیلئے فکرمند ہوتے ۔

اگرتمہارالڑکا دین کے طریقہ پر چل کر دوزخ سے نچ گیااور دنیا میں بھوکا رہاتو یہ بڑی کا میا بی ہے اوراگر اس نے لاکھوں روپیہ کمایا اور بڑی بلڈ تکیں بنا ئیں مگر خدا سے دوررہ کرگنا ہوں میں پڑکر دوزخ مول لی تو اس کیلئے جائیدا دبیار بلکہ وبال ہے۔

# جہالت کی وجہ سے بیٹے بوتے باپ دادا کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے

جب باپ دا دا کی موت ہو جاتی ہے تو اول تو بیٹے پوتے جنازے کو ہاتھ لگانے سے گھبراتے ہیں کوئی عسل دینے کو تیارنہیں ہوتا آخر غیرلوگ نہلاتے ہیں اوربعض جگہ تو کرا پیے کے لوگ آ کر عنسل دیتے ہیں' گھر کے لوگ کفن دینا بھی نہیں جانتے کہ کتنے کپڑے ہوں اور کیے پہنائے جائیں۔ پھر جب دوسرے لوگوں نے (جوعمو مانمازی اور دیندار ہوتے ہیں ) نہلا دھلا کرکفن دے دیا تو معجد کی طرف جناز ہلیکر چلتے ہیں وہاں امام صاحب سے جنازہ پڑھواتے ہیں حالا نکہ شرعاً نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے بڑا حقدار میت کا ولی ہے لیکن میرولی مرنے والے کا بیٹایا پوتا نماز پڑھانے سے عاجز ہے کیونکہ نماز جنازہ یاو نہیں ہوتی بعض مرتبہ تو جگ ہسائی سے بیخے کیلئے میت کے رشتہ دار جنازے کی صف میں کھڑے ہوجاتے ہیں مگر انہیں بیرمعلوم نہیں ہوتا کہ پڑھانا کیا ہے اوربعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز سے دور علیحدہ کھڑے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے خاص لوگ نماز جنازہ یڑھنے اور پڑھانے سے عاجز ہیں؟ کیا اس کی وجہ پہنیں ہے کہ مرنے والے نے ان لوگوں کو دینی تعلیم نہیں دی ان کو دین پرنہیں ڈالانماز روز ہنیں سکھایا بڑی بڑی جائیدا دیں خرید کراولا د کے نام کر دیں مگر اس قابل بنا کے نہ چھوڑ ا کہ باپ کا جناز ہ ہی صحیح طور پر يڑھ ليتے ۔ان للدوا نااليه راجعون )

## اولا دکوآ داب سکھانا سب سے بڑا عطیہ ہے:

حدیث میں ایکھے اوب کو اولا دیے حق میں سب سے بڑی بخش قرار دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں انسایت جلوہ گرہوتی ہے اللہ کے حقوق کو پیچا نتا ہے اور بندوں کے حقوق کو بیچا نتا ہے اور اس کی وجہ سے حقیق انسان بنتا ہے اگر اولا دکو کنال دے دیا' بنگلہ بنا کرھبہ کردیا۔ دھن و دولت سے نو از دیا اور زندگی گزار نے کے وہ طریقے نہ بتائے جن بنا کرھبہ کردیا۔ دھن و دولت سے نو از دیا اور زندگی گزار نے کے وہ طریقے نہ بتائے جن سے اللہ راضی ہوا ور مخلوق کو راحت پہنچ' تو جو پچھ مال و دولت اولا دکو دیا جائے گا یہ سب گنا ہوں میں اور اللہ کی نا فر مانیوں میں اور ماں باپ کی ایذ ارسانیوں میں خرج ہوگا۔

ادب سے خالی اولا دیاں باپ کود کھ دیے گی۔خو دان کے سینہ پرمونگ دیے گی جیسا کہ یہ سب چیزیں روز روشن کی طرح واضح ہیں ۔ آئے دن ان کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔

# بہت ہےلوگ بیں مگراولا دے غافل ہیں:

صدیہ میں جوفر مایا کہ انسان اپنے بچوں کوا دب سکھا نے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک صاح غلہ وغیرہ صدقہ کرے اس میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ صدقہ خیرات اگر چہ فی نفسہ بہت بڑی عبادت ہے (اگر اللہ کی رضا کیلئے ہو) لیکن اس کا مرتبہ بنی اولا دکی اصلاح پر توجہ دینے ہے زیادہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے مال دیا اس میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اولا دکی طرف سے پوری غفلت برتے ہیں مکین آرہے ہیں گھر پر کھارہ ہیں غریبوں کی روٹی بندھی ہوئی ہے مدرسوں برتے ہیں مکین آرہے ہیں گھر پر کھارہ ہیں غریبوں کی روٹی بندھی ہوئی ہے مدرسوں اور مجدوں میں چندہ جارہا ہے لیکن اول دیا ادب بداخلاق بے دین بلکہ بددین بنتی چلی جارہی ہے صدقہ خیرات کرنے پر خوش ہیں اور خوش ہونا بھی جا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جارہی ہونا بھی جا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جارہی ہونا بھی جا ہے لیکن اس سے بڑھ کی استہ پر ڈالنا ہے اس کے لئے فکر مند ہونا لازمی امر ہے اس غفلت سے سلیس کی تسلیس تباہ ہوجاتی ہیں۔

#### اوپ كامعنى اورمطلب:

اوب بہت جامع کلمہ ہے' انسانی زندگی کے طور طریق کو ادب، کہا جاتا ہے' زندگی گزار نے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آتے ہیں بندہ اللہ جل شانہ کے بار ہیں جوعقا نکدر کھنے پر مامور ہے اور اللہ کے احکام پر چلنے کا جو ذمہ دار بنایا گیا ہے یہ وہ آ داب ہیں جو بندے کو اللہ کے اور اللہ کے احران صحیح تعلق رکھنے کے لئے ضروری ہیں' قرائض اور وا جبات سنن اور مستحبات وہ امور ہیں جن کے انجام دیئے سے حقوق اللہ کی ادائی ہوتی ہے اور تعلق اس کے تعلق اس ہوتے ہیں ان ہیں ان احکام کو ادائی ہوتی ہے اور کھنے بڑتا ہے جو مخلوق کے ساتھ جو انسان کے تعلقات ہوتے ہیں ان ہیں ان احکام کو ملوظ کا پڑتا ہے جو مخلوق کی راحت رسانی سے متعلق ہیں ان ہیں بھی وا جبات ہیں اور

مستحبات ہیں اوران کی تفصیل وتشریح بھی شریعت مجمہ بیسلی اللہ علیہ وسلم میں وار دہوئی ہے بیہ وہ اداب ہیں جن کا برتنا مخلوق کے لئے باعث راحت و رحمت ہے۔ خلاصہ بیہ کہ لفظ ادب کی جامعیت حقوق اللہ اورحقوق العباد دونوں کوشامل ہے بیہ جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجھے ادب سے بڑھ کر کسی باپ نے اپنے بچہ کو کوئی بخشش نہیں دی اس میں پورے دین کی تعلیم آ جاتی ہے کیونکہ دنیا اسلام الچھے ادب کی مکمل تشریح سے بہت سے لوگ لفظ ادب کے معروف معنی لے کراس کا رواجی مطلب لے لیتے ہیں اور انہوں نے اٹھے بیٹے فی اور انہوں نے اٹھے بیٹے اور انہوں ایسے معروف معنی لے کراس کا رواجی مطلب لے لیتے ہیں اور انہوں نے اٹھے بیٹے بیں اور انہوں نے اٹھے بیٹے کے طریقوں تک ہی ادب کا انجھا رسمجھ رکھا ہے۔

# غيراسلامي طور طريق آ دابنبيس بين:

بہت ہے لوگ اولاد کو ادب تو سکھاتے ہیں لیکن دشمنان اسلام نے جو زندگی کے آ داب بتار کھے ہیں انہی کی نقل اٹارنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کےخلاف جو چیزیں ہیں وہ آ دابنہیں ہیں وہ تو انسانیت کا خون کر ٹیوالی چیزیں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیائے میں کڑکیاں اغواء ہورہی ہیں۔ بے بیا ہی لڑ کیاں صاحب اولا دبن رہی ہیں۔ ماں باپ کوڈ انٹ ڈیٹ کی جاتی ہے بلکہ مال پر قبضہ کرنے کیلئے باپ کوموت کے گھاٹ اتارنے کے واقعات سے گئے ہیں اور اس طرح کے عیوب جڑ پکڑ چکے ہیں بےشرمی اختیار کر کے پھو لےنہیں ساتے خوش ہیں کہ میں موڈ رن ہو گیا۔میری اولا دینے پورپ والوں کالباس پہن لیا' امریکہ والو کی نقل اتا رلی۔ ا یے لوگ برائی کو برائی تک نہیں سمجھتے ان کو چھوڑ نے اور چھڑانے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ صحح عقائداور صحح اعمال اورضح آ داب وه بین جو بادی عالم حضرت محدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے سمجھائے اور اللہ کی کتاب قرآ ن حکیم نے بتائے 'جوان ہے خالی ہے' اس کیلئے آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے دنیا کی چند دن کی جھوٹی بہار آخرت کے ابدی عذاب کیلئے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی بہت سے مدعیان اسلام اس طرف بالکل توجہ نہیں

# تعليم كاا ہتمام:

لڑکوں کو قرآن مجید حفظ کرا کیں پھرتفیر حدیث و فقہ کی تعلیم دلا کیں اس مقصد کیلئے بوٹ ہے مدارس و مراکز کھلے ہیں انہیں اہل اللہ کی صحبت میں لے جا کیں لڑکیوں کو گھروں میں اردواور قرآن مجید بڑھا کیں۔ تھوڑی ہی توجہ سے لڑکیاں بھی قرآن مجید حفیظ کرلیتی ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ان کو بہتی زیوراور دیگر دینی کتابیں بڑھا کیں جو معتبر اور صالح علماء کی کھی ہوئی ہوں اور روزانہ وقت نکال کر سارے گھر ولوں کولیکر مبین اور زبانی و کتا بی قلیم کا سلسلہ جاری رکھیں اس سے غافل نہ ہول۔

# ز بانی تعلیم:

زبانی تعلیم ہے ہے کہ جس کو کلہ یا دخہ ہواس کو کلہ یا دکرا کیں۔ جے نمازیا دخہ ہوا ہے نماز اسلما کیں 'بار بار کہلا کیں اور جے یا دہووہ انجام کو حقیر نہ سمجھے نہ اپنی فضیلت جتائے نہ ایسے انداز میں بات کرے جس ہے کسی کا دل دکھے۔ آپس میں نماز اور وضو کے فرض سنتوں کا تذکرہ کریں۔ پوچھ گچھ کریں 'جے معلوم نہ ہو بتا کیں 'دین پر چلنے کی تا کید کریں۔ خدا کا خوف دل میں بٹھا کیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام "و ہزرگان دین کے قصے سنا کیں۔

# كتا في تعليم:

یہ ہے کہ دینی کتابوں میں سے کوئی کتاب کیکر پڑھی جائے جومعتر ہواوراس کا مصنف خداترس و بندار ہواور واقعی عالم ہو'ایک پڑھے اور باقی سبغور وفکر کے ساتھ سنیں اور ۔ خداترس و بندار ہواور واقعی عالم ہو'ایک پڑھے اور باقی سبغور وفکر کے ساتھ سنیں اور ۔ شکر عمل شروع کر دیں ۔ کتابیں بہت می چھپ گئی ہیں' ہم چند کتابوں کے نام لکھتے ہیں ان کو منگا کر سنواور پڑھواور سب کو سناؤ اور خوب سمجھا دوتو اس کے بعد دوسرامضمون شروع

# اولاد کی تربیت کیے کریں ؟...... چندو بنی کتابوں کے نام

| ۲)امت مسلمه کی مائین ّ       | ı)نصائح نبوي صلى الله عليه وسلم      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| صاحبزاديان                   | ۳)رسول الله صلى الله عليه وسلم كى    |
| ۵)سيرت خاتم الانبياء         | م)خايات صحابة                        |
| ۷) بهترین جهیز               | ٢)٢                                  |
| 9)فضائل نما ز                | ۸ )تعليم الدين                       |
| ۱۱)فضائل صدقات ( دونوں حصے ) | ١٠)فضائل تبليغ                       |
| ۱۳)فضائل قرآن                | ١٢)فضائل حج                          |
| ١٥)حيوة المسلمين             | ۱۳)زكرالهي                           |
| ١٤)اغلاط العوام              | ١٧) واب المعاشرت                     |
| اوا)ر نے کے بعد کیا ہوگا     | ۱۸)ا کرام المسلمین                   |
| ۲۱) کناه بےلذت               | ۲۰)فضائل دمضان                       |
| ۲۳) جنت کی نجی               | ۲۲)ووزخ كا كليكا                     |
| بشن گوئيا ب                  | ۲۴)رسول الله صلى الله عليه وسلم كى 🕏 |
| ۲۷)مسنون دعائيں              | ٢٥)اصلاح الرسوم                      |
| ۲۸)معارف الحديث              | ٣٧)فروع الإيمان                      |
| ۳۰)مسنون دعائیں              | ۲۹)کسب حلال اورا دائے حقوق           |
| ۳۲) ذكرالله                  | ٣١) جزاءالاعمال                      |
| ۳۴)اسلامی اخلاق              | ٣٣)مسلم خوا تين كيليَّ بين سبق       |
|                              | ۳۵)اسلامی اخلاقی هاری مصیبتور        |
| ٣٧)فضال علم                  | ۳۶) تئينه نماز                       |
| ۳۹)فضائل ذکر                 | ٣٨)قصدالسبيل                         |
|                              | ٣٠)اسلام کیا ہے؟                     |
|                              |                                      |

الله جل شاندامت محدید پررحم فر مائے اور دین سمجھ دے۔اوراسلامی اخلاق وا داب ہے آراستہ ہونے کی فکرنصیب فر مائے۔.

إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٌ قَدِيْرٌ وَ هُوَا الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيْرٌ.

#### اہل وعیال کواللہ ہے ڈراتے رہو:

حضرت معاذبن جبل نے بیان فر مایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فر مائی :

ا)....الله کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ بنا اگر چی تل کر دیا جائے اور تحقیے جلا دیا
 جائے۔

۲).....اورا پیخهان باپ کی نافر مانی هرگز نه کرنا اگر چه تخصیحتم دین که اپنے گھر والوں کواور مال ودولت کو چھوڑ کرنکل جا۔

۳).....قرض نماز ہرگز قصداً نہ چھوڑ کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز چھوڑ دی اور اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا۔

۴)..... شراب ہرگز مت پی کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔

۵).....گناہ سے نیچ کیونکہ گناہ کی وجہ ہےاللہ کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے۔

۲).....میدان جہا دے مت بھاگ اگر چہ( دوسرے ) لوگ (تیرے ساتھی ) ہلاک ہوجا ئیں۔

2)..... جب لوگوں میں ( و ہائی موت پھیل جائے اور تو و ہاں موجو د ہوتو و ہاں جم کر رہنا ( اس جگہ کوچھوڑ کرمت جانا۔

۸).....اور جن کا خرچہ تجھ پر لازم ہے (بیوی بچے وغیرہ) ان پر اپنا اچھا مال خرچ
 کرنا۔

9).....اوران کوا دب سکھانے کے پیش نظران سے اپنی لاٹھی ہٹا کرمت رکھنا۔

۱۰)....اوران کو (اللہ کے احکام وقوا نین ) کے بارے میں ڈراتے رہنا۔

(مفككوة المصابح: ١٨ بحواله منداحمه )

اس حدیث میں جن باتوں کی تقیحت فر مائی ہے بہت اہم ہیں ورد زبان اور حزر جان بنانے کے قابل ہیں' آ ب زر ہے لکھی جا ئیں تب بھی ان کاحق ادانہیں ہوگا۔ ہم نے تقیحت نمبر ۹ اور ۱۰ کے جوڑ ہے تعلیم وتر بیت کے ذیل میں اس کولیا ہے ہرمسلمان پر لا زم ہے کہان تقیحتوں پرعمل کرے۔

# ىپلىنقىچت .....اللەتغالى كىساتھىشرك نەكر:

یہ فرمائی کہ اللہ تعالی کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ بنانا'اگر تجھے قبل کردیا جائے اس میں شرک کی اور مشرک کی خدمت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شرک سے اس قدر پر ہیز کا ذرح ہے کہ اگر شریک سے پر ہیز کرنے کی وجہ سے قبل کیا جانے لگے یا آگ میں ڈالا جانے لگے تب بھی ذبان سے شرک کا کوئی کلمہ نہ نکالے اور نہ شرکیہ ممل کرے۔ اس میں افضل اور اعلیٰ مرتبہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن کفرو شریک کا کلمہ کسی بھی و باؤ اور خوف سے نہ ہے اور اس بارے میں کسی بھی طاقت کے سامنے نہ جھکے۔ یہ ایمان کا اونچا مرتبہ ہے اگر چہ اس بات کی بھی اجاز ت دی گئی ہے کہ جان جانے کا واقعی خطرہ ہوتو صرف زبان سے کفروشریک کا کلمہ کہہ کہ کہ اور جان بچا لئے لیکن وال سے مومن ہی رہے۔ اعتقاد قبلی نہ بدلے

كما قال الله تعالى شانه ﴿الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان﴾

# دوسری نفیحت ..... ماں باپ کی تا فر مانی نہ کر:

یہ فرمائی کہ اپنے ماں باپ کی نافر مانی نہ کر' یعنی ایساطریقہ اختیار نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پنچے اولا دیر واجب ہے کہ والدین کی فرما نبر داری کریں وہ جو کچھ کہیں اس کو مانیں (بشرطیکہ گناہ کرنے کو نہ کہیں' کیونکہ گناہ کرنے میں کسی کی فرما نبر داری نہیں) مال باپ کی بات نہ مانتا ان کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف دینا یہ سب حقوق (نافر مانی) میں داخل ہے جس سے حدیث شریف میں یہاں تک فرما دیا کہ اس کے جس سے حدیث شریف میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر مان کی فرما نبر داری کیلئے دیا کہ اگر مان کی فرما نبر داری کیلئے

تیار رہنا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ماں باپ خود ہی کوئی ایساتھم نہ دیں گے جس سے سے ان کی اپنی اولا دکو یا اولا د کی اولا دکو تکلیف پہنچے یا بیٹے کی بیوی کسی تکلیف میں مبتلا ہو' یا بیٹی کا شو ہرکسی مصیبت سے دو چار ہو۔

## تىسرىنقىچت .....نماز ہرگز نەچھوڑ:

یہ فرمائی کہ فرض نماز ہرگزنہ چھوڑنا کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز چھوڑ دی اس سے
اللہ تعالی کا ذمہ بری ہوگیا۔ یعنی نماز کی پابندی کرتے ہوئے بیخض اللہ کے یہاں باعزت
تھا تو اب کامستحق تھا'امن وا مان میں تھا نماز فرض چھوڑنے سے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں
رہی کہ اس کو امن وا مان اور عزت ہے رکھے اور مصائب دنیا اور عذاب آخرت ہے
بیائے۔

## چوهی نفیحت ..... شراب هرگزنه پی:

یہ فرمائی کہ شراب ہرگزنہ پی کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی جڑی ہے جس طرح سے نمازام
العبادت ہے بیعن سب عبادتوں کی جڑ ہے جو شخص نماز کی پابند کرتا ہے بہت سے گناہوں
سے فئے جاتا ہے اور طرح طرح کی عبادات نماز کی پابندی کی وجہ سے ادا ہوتی رہتی ہیں۔
مثلاً تبیع ورود استغفار تلاوت نفلیں وعا کیں ہیسب چیزیں نماز کی برکت سے عمل میں
آتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت می نیکیاں نماز کے جوڑا ورتعلق سے ادا ہو جاتی ہیں
بالکل اس کے برعکس شراب ہے جو ام الخبائث ہے بعنی جو شراب پیلے وہ ہر طرح بے
ہودگی ہے حیائی بدمعاشی اور حیوا نیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عقل انسان کو برائیوں سے
روکتی ہے اور شراب بی کرعقل پر پردہ چھا جاتا ہے جس کی وجہ سے نشہ میں انسان ہروہ
حرکت کرگزرتا ہے جس کی اجازت نہ نہ ہب دیتا ہے نہ انسانیت ویتی ہے ایک حدیث
میں ارشاد ہے:

وَلَا تَشُوَبِ الْحَمُّرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٌّ یعنی شراب نہ پی کیونکہ وہ ہر برائی کی تنجی ہے' پچ فر مایا رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جوقو میں شراب پیتی ہیں ان کی حالت نظروں کے سامنے ہے یہ لوگ ہر برے ہے برا گندا کام کرگز رتے ہیں۔ جونام کے مسلمان اس ناپاک چیز کے پینے کوا ختیار کر لیتے ہیں وہ بھی یورپ اور امریکہ کے گندے لوگوں کی طرح بے حیائی اور بے شرمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

## يانچويں نفيحت .....گناه مت کر:

یہ فرمائی کہ گناہ مت کرنا کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے جوانسان خداوند قد وس کی فرما نبرداری میں لگار ہے اور گناہوں سے پر ہیز کرتار ہے اسہ اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ اللہ تعالیٰ کے غصہ اور نزول آخرت سے بچالے ہیں اور بندہ نے جیسے ہی گناہ کرلیا بس اللہ تعالیٰ کے غصہ اور نزول عذاب کا مستحق ہو گیا۔ گناہ مصیب کا سیب ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کی وہا ئیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کل ہماراسارا معاشرہ گناہوں سے بحراہوا ہے۔ مردعورت بوڑھ جوان حاکم وکلوم امیرغریب سب گناہوں میں لت بت بین خال خال کوئی مختص ہے جس کے گناہ کم ہول ور نہ سب ہی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں اور عذاب خداوندی کو ہروقت دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں جادر کے گناہوں میں مبتلا ہیں اور عذاب خداوندی کو ہروقت دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمجھ دے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا بھاری بدا تمالیوں کا بتیجہ ہے کین اس اقرار کے باوجود مصیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا بھاری بدا تمالیوں کا بتیجہ ہے لیکن اس اقرار کے باوجود گناہ ویوڑ نے کو تیار نہیں مصیبتیں اقرار سے نہیں ٹلیں گی۔

## چھٹی نفیحت .....میدان جہاد سے مت بھاگ:

یہ فرمائی کہ میدان جہاد سے مت بھاگنا'اگر چہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہونیوالے ہلاک ہوجاد میں شریک ہونیوالے ہلاک ہوجائیں۔میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے'اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کومحفوظ رکھیں'آج کل تو مسلمانوں نے جہاد شری چھوڑی دیا ہے جس کی برکات سے محروم ہیں۔

### ساتویں نفیحت ..... طاعون سے مت بھاگ:

یہ فرمائی کہ جب کسی جگہ طاعون وغیرہ کی وجہ سے اموات ہونے لگیں اور تو وہاں موجود ہو' تو وہاں سے مت جانا بلکہ وہاں خوب جم کر ثابت قدم رہنا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب تم کو خبر ملے کہ فلاں سرز مین میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ اور جب کسی سرز مین میں بللے سے موجود ہواور وہاں طاعون شروع ہو جائے تو وہاں سے فرار ہونے کی نیت سے مت نکلو۔ ( بخاری ومسلم )

یہ نے بہت کی حکمتوں اور فائدوں پر بہنی ہے علماء نے بتایا کہ جولوگ و ہائی مرض میں بہتلا نہ ہوں' صحیح سالم ہوں' اگر بیلوگ و ہاں سے چلے جائیں تو مرنے والوں کی تعشیں یوں بی پڑی رہیں گی اور الن کے گفن دفن کا کوئی انتظام نہ ہو سکے گا۔اس لئے حاضرین کو حکم دیا کہ و ہاں آ کرر ہیں اور اللہ جل شاند کی قضا وقد رپر راضی رہیں اگر مرنا ہے تو دوسری جگہ جا کر بھی مرجائیں گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ حضور افقد سلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کسی جگہ طاعون شروع ہو جانے کی صورت میں اگر کوئی فخص اپنے آئی شہر میں صبر کرتے ہوئے اور ثواب سمجھتے ہوئے اور یہ یقین کرتے ہوئے تھہرا رہے کہ اے اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچ سمتی جواللہ تعالی نے اس کے لئے لکھ دی ہے تو اس کوایک شہید کا ثواب ملے گا۔ (بخاری)

اور یہ جوفر مایا'' جس جگہ کے بارے میں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے اس جگہ مت جاو'' اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر میخض وہاں جا کر طاعون میں مبتلا ہو گیا تو یہ خیال آئے گا کہ یہاں نہ آتا تو اس تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا' ایسا خیال کرنے ہے عقیدہ تو حید میں کمزوری آئیگی ۔ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہیں ۔

# آ کھویں تقیحت ....ا ہے اہل وعیال پرخرچ کر:

بەفر مائى كەاپىخ ابل وعيال پراپناعمدە مال خرچ كرنا......اور

#### نوين نصيحت ..... ابل وعيال كوا دب سكهلا:

بیفر مائی کہان کوا د ب سکھا تا رہ اور اس بارے میں غافل نہ ہو لاٹھی اٹھا کرمت رکھ دے بلکہ حنبیہ کرتارہ اور

#### دسويں تقبيحت ..... اہل وعيال كواللہ سے ڈرا:

یہ فرمائی کہ اہل وعیال کو اللہ تعالی (کے احکام) کے بارے میں ڈراتارہ۔

یہ آخری تین تھیجتیں اہل وعیال کی پرورش اور ان کی دینی نگہداشت سے متعلق ہیں مطلب یہ ہے کہ اہل وعیال پرخرچ کرنے میں تنجوی نہ کرو' ان پر اپنا عمرہ مال خرکرتے رہوان کو اللہ تعالی شانہ کی رحمتوں سے محروم مت رکھو' تا کہ دوسروں کی طرف ان کی نظرنہ کی جائے' لیکن اس جسمانی پرورش اور دیناوی داد دہش کے ساتھ ان کے دین کی بھی فکر رکھو' یعنی ان کو ادب سکھاؤ اور یہ بتاؤ کہ خالق تعالی شانہ کے کیاا حکام ہیں جن کو بجالا ئیں اور محلوق کے ساتھ سے طریقہ پر کس طرح زندگی گزاریں۔

یہ جوفر مایا کہ' الاضی اٹھا کرمت رکھ دو' اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل وعیال کی تعلیم اور
تا دیب کے سلط میں ہرگز کوتا ہی نہ کرواوران کو یہ نہ سجھنے دو کہ والد کو ہماری دینداری کی
زیادہ فکر نہیں ہے' دین پر ڈالنے اور دیندار بنانے کے لئے ان پر بخی کرواور پوری طرح
ان کے اعمال اورا حوال کی مگرانی کرتے رہو' ڈانٹ اور ماریپٹ سے بھی ضرورت کے
وقت در لیخ نہ کرو' ہروفت ڈیڈا تیاررکھو' تا کہ دین سے غافل نہ ہو جائیں' یہ مطلب نہیں
ہے کہ مار پیٹ ہی سے کام چلاؤ اور رات دن مار پیٹ کرو' بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری
جانب سے وہ وہ ڈھیلا پن محسوس نہ کریں' وہ یہی سجھتے رہیں کہ دین کاموں میں کوتا ہی کی تو
مار پڑے گی' ساتھ ہی حکمت وموعظت کو ہاتھ سے نہ جانے دو' دنیا کا فانی ہونا اور آخرت
کا باقی رہنا سمجھاؤ اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی خالق اور مالک ہے' اس کی معرفت ضروری ہے
اس کی اطاعت اور فر ما نبر داری سے دنیا و آخرت سنورتی ہے وہ رحیم و کریم ہے اور شدید
العقاب بھی ہے ۔ اس سے امیدرکھیں اور ڈرتے بھی رہیں اللہ کی بانتہار حمت ہمیں کس

کس طرح ہے اپنے دامن میں لئے ہوئے ہیں ان کو سمجھا کمیں وراللہ کی پکڑکا بھی احساس دلا کمیں جب اس طریقہ پر بچول کی تعلیم اور تربیت ہوگی تو انشاء اللہ تعالی وہ دیندار ہوں گے اور اللہ جل شانہ کے فریا نبر دار ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دل و جان ہے مجبوب رکھیں گے اور اشادات پرعمل پیرا ہوں گے اور ماں باپ کے بھی خدمت گزارا وراطاعت شعار ہوں گے۔

تجربہ شاہد ہے کہ ماں باپ کی طرف سے غفلت برتے والا جب بھی کوئی شخص و بنداروں کی صحبت میں آ جاتا ہے اور آخرت کی فکر مندی کا سبق سکھنے لگتا ہے تو ماں باپ کے حقوق کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کا بیطریقہ ہے کہ اولا دکو دینداریتانے کوعیب سمجھتے ہیں پیدائش کے دن ہی سے ان کے لئے کا فروں کی وضع اور کا فروں کا لباس اور کا فروں کے طور طریق پند کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور اور اسلامی احکام و آ داب پڑھائے کے جائے دوسری چیزیں پڑھواتے ہیں اور دینداری سے دورر کھتے ہیں تو سنعور کو پہنچ کروہ نہ خدا کو پہلے نتے ہیں نہ رسول کو جانے ہیں نہ ماں باپ کی حیثیت گھر کے بوڑھے ملازم سے بھی کم ہوتی ہاس میں بہت بڑا قصور ماں باپ کی حیثیت گھر کے بوڑھے ملازم سے بھی کم ہوتی ہاس میں بہت بڑا قصور ماں باپ کی حیثیت گھر اولا دکونسی و فجو ر کے راستے پر ڈالا اور اسلام سے جائل رکھا اور اب اولا د برتاؤ کرتی ہے تو شکا ہے۔ کیا ہے۔

#### خودکرده راعلا ہے نیست:

جواولا دوینی تقاضوں سے بے خبر ہوتی ہے ماں باپ کے حقوق سے بھی واقف ہوتی ہے وہ نہ زندگی میں ماں باپ کا اگرام واحترام کرتی ہے نہ موت کے بعد ان کے لئے استغفار کرتی ہے نہ ان کے بنام کا صدقہ دیتی ہے ان کے لئے دعا کرتی ہے جن والدین نے اولا دکے دین اور آخرت کا ناس کر دیا ان کو اولا دسے نہ زندگی میں پچھا میدر کھنا چاہیے نہ موت کے بعد دعا اور صدقہ کا منتظر رہنا چاہیے جس کو دعا اور صدقہ واستغفار کی اہمیت اور ضرورت ہی نہیں بتائی گئی وہ کیوں صدقہ دے اور کیسے دعا کرے۔

(٣)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

اولاد کی تربیت کی اولات کی انجیت وضرورات

شیخ الاسلام، شیخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی

# اولا د کی تربیت کی ضرورت وا ہمیت

ٱلْحَمَدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَ إِللهِ مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُن سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُن سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُن سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللهُ وَلَا مُحَمَّدًا وَحُدَهُ لَا شَوِينَا وَمَولَانَا مُحَمَّدًا وَحُدَهُ لَا شَوِينَكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَن سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "
يَأْيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيُكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلا يُكَةً غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعُصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمُ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ". (سورة التحريم : ٢)

آمَنُتُ بِاللهِ صَدَق اللهُ مَولَانَا الْعَظِيمِ وَصَلَقَ رَسُولُهُ النّبِي اللهِ صَدَق اللهُ مَولَهُ النّبِي الْكُويُمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشّاهِدِيُنَ

اس باب میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمہ صرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں۔ بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کی اصلاح کرنا ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ،ان کو فرائض وواجبات کی اوا گیگی کی تاکید کرنا اور گنا ہوں ہے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔

#### خطاب كايبلاعنوان:

" يَاأَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهُلِيُكُمُ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالُـحِجَارَةُ عَلَيُهَا مَلا يُكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعُصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَ يَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ". (سورة التحريم: ٢) ية يت اس باب كا بنيا دى عنوان ہے ، اس آيت ميں الله نے تمام ؟ الما يُوں كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا: يناً يُنْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ..... يعنى اے ايمان والو!

آپ نے ویکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لئے جگہ جگہ یا گیھا الگذیئن آ مَنُوُ ا کے الفاظ استعال فرمائے ہیں، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بنا گیھا الگذیئن آ مَنُوُ ا کاعنوان جو اللہ تعالی خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ بڑا پیاراعنوان ہے، بعنی اے ایمان والو اللہ تعالی خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں بڑا پیار ہے، اس لئے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے اس خطاب کیا جائے اے فلال اور خطاب کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کہ خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا ہوتا ہے کہ خاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کہ خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے۔ مثلاً ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ اس سے تائم ہے۔ مثلاً ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو ' بیٹا'' کہہ کر اس سے تائم ہے۔ کہ اس کو ' بیٹا'' کہہ کر اس سے تائم ہے۔ کہ اس کو ' بیٹا'' کہہ کر بیار سے اس جو بیار' جو شفقت اور جو محبت ہے اور سنے سننے کے لئے جو اس میں لطف ہے وہ بیار اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے۔

لفظ "بيتا" أيك شفقت بجرا خطاب:

شیخ الاسلام حفزت مولا ناشبیرا حمی عثانی قدس الله سره استے بڑے عالم اور فقیہ سخے ، ہم نے تو ان کواس وقت دیکھا تھا جب پاکستان ہیں تو کیا ساری دنیا ہیں علم وفضل کے اعتبار سے ان کا ٹانی نہیں تھا ،ساری و نیا ہیں ان کے علم وفضل کا لو ہا ما نا جا تا تھا 'کوئی ان کو' شخ الاسلام' کہہ کر مخاطب کرتا 'کوئی ان کو' نظامہ' کہہ کر مخاطب کرتا بڑے تعظیمی القاب ان کے لئے استعال کئے جاتے تھے' بھی بھی وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے' اس وقت ہماری وادی صاحبہ رشتے ہیں حضرت علامہ کہ ممانی لگتی تھیں ، ہماری وادی صاحبہ رشتے ہیں حضرت علامہ کہ ممانی لگتی تھیں ، ہماری وادی صاحبہ رشتے ہیں حضرت علامہ کہ ممانی لگتی تھیں ، ہماری وادی صاحبہ رشتے ہیں حضرت علامہ کہ ممانی لگتی تھیں ، ہماری وادی صاحبہ رشتے ہیں حضرت علامہ کہ ممانی لگتی تھیں ، ہماری وادی صاحبہ رشتے ہیں حضرت علامہ کہ ممانی لگتی تھیں ، ہمان کے منہ سے بیالفاظ استے بڑے سے تا ہما مہ کے لئے سنتے ، جنہیں و نیا ' شخ الاسلام' 'کے التے سے پکارر ہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھنبا معلوم ہوتا تھا ،لیکن علامہ عثانی '' فرمایا لقب سے پکارر ہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھنبا معلوم ہوتا تھا ،لیکن علامہ عثانی '' فرمایا لقب سے پکارر ہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھنبا معلوم ہوتا تھا ،لیکن علامہ عثانی '' فرمایا لقب سے پکارر ہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا الچھنبا معلوم ہوتا تھا ،لیکن علامہ عثانی '' فرمایا

کرتے تھے کہ میں حضرت مفتی صاحب (مفتی محمر شفیع صاحب ؓ) کے گھر میں دومقعدے آتا ہوں۔

ایک میہ کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ، دوسرایہ ہے کہ اس وفت روئے زمین پر مجھے'' بیٹا'' کہنے والاسوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے ،صرف میہ خاتون مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہیں ،اس لئے میں بیٹا کا لفظ سننے کے لئے آتا ہوں ،اس کے سننے میں جولطف اور پیارمحسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔

حقیقت بیہ ہے کہ اس کی قدراس مخض کو ہوتی ہے جواس کہنے والے کے جذیے سے آشتا ہو، وہ اس کو جانتا ہے کہ مجھے بیہ جو'' بیٹا'' کہہ کر پکارا جار ہاہے، بیکتنی بڑی نعمت ہے ایک وقت ایبا آتا ہے جب انسان بیلفظ سننے کوئرس جاتا ہے،

چنانچ دھزت داکر عبدالی صاحب قدس مره فرماتے سے کہ اللہ تعالی یا الله قالی کے آھئا اللہ فیا کہ کو الدریتے ہیں، جو ہرصاحب ایمان کو اللہ تعالی کے ساتھ ہے، یہ ایمان کو اللہ تعالی کے ساتھ ہے، یہ ایمان کو اللہ تعالی کے استعال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آ کے جو بات باپ کہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر استعال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آ کے جو بات باپ کہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خوابی سے بحری ہوئی ہے، ای طرح اللہ تعالی بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرمارہ ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ چنانچ فرمایا:

مسلمانوں کو خطاب فرمارہ ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ چنانچ فرمایا:

وَالْحِ جَارَةُ عَلَيْهَا مَلَا نِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمُ مُن وَاللّٰهِ مَا أَمَرَهُمُ وَالْعَلَائِ مِنْ اللّٰهِ مَا أَمَرَهُمُ مُن وَاللّٰهِ مَا أَمَرَهُمُ مُن وَاللّٰهِ مَا أَمَرَهُمُ مَا أَمَرَهُمُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا أَمَرَهُمُ مَا وَاللّٰهِ مَا أَمْرَهُمُ مُن وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا أَمْرَهُمُ مُن وَاللّٰهِ مَا أَمْرَهُمُ مُن وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا أَمْرَهُمُ مُن وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ مُن وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ مَا وَاللّٰهِ مَا أَمْرَهُمُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا أَمْرَهُمُ مُن وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ مَا اللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ وَاللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ مَا وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُمُ وَاللّٰهُ مَا أَمْرَائِ وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُ وَاللّٰهُ مَا أَمْرَهُ وَاللّٰهُ مَا أَمْرَائِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا أَمْرَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰ

''اے ایمان والو! اپ آپ کواور اپ گھر والوں کو بھی آگ ہے بچاؤ'وہ آگ کیسی ہے ؟ آگے اس آگ کی صفت بیان فر مائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کو کئے نہیں ہے ، بلکہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کو کئے نہیں ہے ، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے ،اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالی کی طرف ہے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غلیظ اور تندخو ہیں شخت مزاج ہیں ،اور اللہ تعالی ان کو جس بات کا عظم دیتے ہیں وہ اس تھم کی بھی نافر مائی نہیں کرتے اور وہی کا م کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔''

### ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں:

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیفر مایا کہ بیہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس ا ہے آپ کوآگ ہے بچا کر بیٹھ جاؤ،اس ہے مطمئن ہوجاؤ کہ بس میرا کا مختم ہوگیا، بلکہ ا ہے اہل وعیال کوبھی آگ ہے بچانا ضروری ہے۔ آج بیہ منظر بکثر ت نظر آتا ہے کہ آ دمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے،نماز کا اہتمام ہےصف اول میں حاضر ہور ہاہے،روز بے ر کھ رہا ہے ، زکوۃ اوا کررہا ہے ،اللہ کے رائے میں مال خرچ کررہا ہے ،اور جتنے اوا مر ونواہی ہیں ان پرعمل کرنے کی کوشش کرر ہا ہے لیکن اس کے گھر کو دیکھو ،اس کی اولا د کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھوتو ان میں اور اس میں زمین آسان کا فرق ہے، یہ کہیں جارہا ہے ، وہ کہیں جارہے ہیں اس کارخ مشرق کی طرف ہے،ان کارخ مغرب کی طرف ہے،ان میں نہ نماز کی فکر ہے نہ فرائض دیدیہ کو بجالانے کا احساس ہے، اور نہ گنا ہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے، بس: گنا ہوں کے سلاب میں بوی بچے بہدر ہے ہیں اور پیصاحب اس برمطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں اور باجماعت نما زا دا کرتا ہوں ،خوبسمجھ لیں ۔ جب اپنے گھر والوں کوعذاب سے بچانے کی فکر نہ ہو،خو دانیان کی اپنی نجات نہیں ہوسکتی ،ا نسان پیه کهه کر جان نہیں بچا سکتا که میں تو خود اپنے عمل کا مالک تھا ،اگر اولا و دوسری طرف جار ہی تھی تو میں کیا کرتا ، اس لئے ان کو بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا ، جبتم نے اس میں کوتا ہی کی تو اب آخرت میں تم ہے مواخذہ ہوگا۔

#### اگراولا دنه مانے تو!

اس آیت میں قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ ہے بچاؤ، در حقیقت اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا جوشبہ عام طور پر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ شبہ سے کہ آج جب لوگوں سے سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولا دکو بھی دین کی تعلیم دو، پچھ دین کی با تیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گنا ہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو اس کے جواب میں عام طور پر بکٹر ت لوگ ہے کہتے ہیں

کہ ہم نے اولا دکودین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی ،گرکیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ
اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا گروہ مانتے نہیں ہیں اور زمانے کی خرابی سے
متاثر ہوکر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کرلیا اور اس راستے پر جارہے ہیں اور راستہ
بد لنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔اب ان کاعمل ان کے ساتھ ہے ہمارا عمل ہمارے ساتھ
ہے،اب ہم کیا کریں۔اور دلیل میں بیپیش کرتے ہیں کہ حضرت نو کا بیٹا بھی تو آخر
کافرر ہااور حضرت نو کا اس کوطوفان سے نہ بچا سکے،ای طرح ہم نے کوشش کرلی ہے وہ
نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟

## د نیاوی آگ ہے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں '' آگ'' کا لفظ استعال کر کے اس اشکال اور شبہ کا جواب ویا ہے۔ وہ یہ کہ ہات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اولا دکو بے دین سے بچانے کی اپنی طرف سے بوری کوشش کرلی ہے تو انشاء اللہ ماں باپ پھر بری الذمہ ہوجا ئیں گے اور اولا دکے کئے کا وبال اولا دپر پڑے گا۔لیکن دیکھنا یہ کہ ماں باپ نے اولا دکو بے دین سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ اور کس در بے ماں باپ نے اولا دکو بے دین سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ اور کس در بے تک کی ہے؟ قرآن کریم نے '' آگ'' کا لفظ استعال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کواپنی اولا دکو گنا ہوں سے اس طرح بچانا چا ہے جس طرح ان کوآگ سے بچاتے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک بہت ہوئی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یعتین ہے کہ اگر کوئی ہخض اس آگ کے اندر داخل ہوگیا تو زندہ نہیں بچے گا اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کوخوش منظراور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف ہو ھ رہا ہے، اب بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے ؟ کیا تم اس پراکتفا کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر اپنے بچے کو تھیجت کرنا شروع کر دوکہ بیٹا! اس آگ میں مت جانا۔ یہ ہوئی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر جاؤگے تو تم جل جاؤگے اور مر جاؤگے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی تھیجت پراکتفاء کرے گا؟ اور اس تھیجت کے اور جوداگر بچہ آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری الذمہ اور اس تھیجت کے باوجوداگر بچہ آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری الذمہ

ہوجا کیں گے کہ ہم نے توا سے سمجھادیا تھا۔ اپنافرض اداکردیا تھااس نے نہیں مانا اورخودی اپنی مرضی ہے آگ میں کودگیا تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسانہیں کریں گے اگر وہ اس نچے کے حقیقی ماں باپ ہیں تو اس نچے کوآگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کران کی نیند حرام ہوجائے گی اور جب تک اس نچے کو گود میں اٹھا کر اس کوآگ ہے دورنہیں لے جا کیں گے ، اس وقت تک ان کوچین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی یہ فرمار ہے ہیں کہ جب تم اپنے نچے کو دنیا کی معمولی کآگ سے بچانے کے لئے صرف زبانی جع خرچ پراکتھا نہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جس کی حدوا نہا نہیں اور جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آگ سے بچائے کے لئے دبانی جمع خرچ کو کیوں کا فی سمجھتے ہو؟ کہذا ہے جمعا کہ ہم نے انہیں سمجھا کرا پنافریفہ اداکر لیا ، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے کہذا ہے جھتا کہ ہم نے انہیں سمجھا کرا پنافریفہ اداکر لیا ، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے

## آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے:

حضرت نوح " کے بیٹے کی جومثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کا فرر ہا، وہ اس کو آگ ہے نہیں بچا سکے یہ بات درست نہیں اس لئے کہ یہ جھی تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست پر لانے کی نوسوسال تک لگا تارکوشش کی ،اس کے با وجود جب راہ راست پر نہیں آیا تو اب ان کے او پر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذہ نہیں ۔لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہہ دیا ، حالا نکہ ہونا یہ چا ہے کہ ان کو گناہوں سے اس طرح بچا و جس طرح ان کو حقیق آگ ہے بچاتے ہو،اگر اس طرح نہیں بچاتے رہے ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادانہیں ہور ہا ہے ۔ آج تو یہ نظر آر ہا ہے کہ اولا دکے بارے بین ہر چیز کی فکر ہے، مثلا یہ تو فکر ہے کہ بیچے کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیرئیر اچھا ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کے کھانے پینے اولا دکے بارے بیمارت کے کہا نے پینے اور پہنے کا انظام اچھا ہو جا جے ایکن دین کی فکرنہیں ۔

### تھوڑ اسا ہے دین ہو گیا ہے:

ہارے ایک جانے والے تھے، جواچھے خاصے پڑھے لکھے تھے۔ دینداراور تبجد گزار

تے ان کے لڑکے نے جدید اگریزی تعلیم حاصل کی ،جس کے نتیج میں اس کو کہیں اچھی ملاز مت مل گئی ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتانے گئے کہ ماشاء اللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا ، اب ان کو ملاز مت مل گئی اور معاشرے میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا ، البتہ تھوڑا سابے دین تو ہو گیا ، لیکن معاشرے میں اس کا کیرئیر بڑا شاندار بن گیا ہے۔ اب اندازہ لگا ہے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ ''وہ بچہ ذرا سابے دین تو ہو گیا ۔گہر برا شاندار بن گیا '' معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات ہیں تو ہو گیا ۔گراس کا کیرئیر بڑا شاندار بن گیا'' معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات ہیں ہو ہو گئی ہے ، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دین ہونا کوئی بڑی بات ہیں ہے ۔ اب بن ذرای گڑ بڑ ہو گئی ہے ، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دین ہونا کوئی بڑی استے ۔

## ''جان'' تو نکل گئی ہے:

ہارے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مخص کا انقال ہو گیا ، لیکن لوگ اس کو زندہ سمجھ رہے تھے ، چنا نچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا تا کہ اس کا معائد کرے کہ اس کو کیا بیاری ہے؟ بیہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ چنا نچہ ڈاکٹر صاحب نے معائد کرنے کے بعد بتایا کہ بیہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی ہے۔ سر چنا نچہ ڈاکٹر صاحب نے معائد کرنے کے بعد بتایا کہ بیہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی ہے۔ سر اسے کے بعد بتایا کہ بیہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی ہے۔ سر

بالكل اى طرح ان صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں كہا كہ'' ماشاء اللہ اس كا كيرئير تو بردا شاندار بن گيا ہے، بس ذرا سا ہے دين ہو گيا ہے'' گويا كہ'' ہے دين' ہونا كوئى اليى بات نہيں جس سے بردائقص پيدا ہوتا ہو۔

### نى نسل كى حالت:

آج ہمارا میں حال ہے کہ ہر چیز کی فکر ہے ، گردین کی طرف توجہ نہیں ، بھائی اگرید دین اتنی ہی نا قابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تبجد گزاری کی اور مبجدوں میں جانے کی تکلیف کیوں فر مائی ؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیرئیر بنالیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے آج یہ حال ہے کہ پیدا ہوتا ہے ہیں بیو تے ہی خوایی نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے لیکن

اللہ كا نام نہيں سكھايا جاتا ، دين كى باتيں نہيں سكھائى جاتيں \_اس وقت وہ نسل تيار ہوكر ہمار ہار ہار سنجال كى ہے۔ زندگى كى باگ دوڑاس ہمار سنجال كى ہے۔ زندگى كى باگ دوڑاس كے ہاتھ ميں آچكى ہے ، جس نے پيدا ہوتے ہى اسكول كالج كى طرف رخ كيا اوران كے اندر ناظرہ قرآن شريف پڑھنے كى بھى اہليت موجود نہيں ، نماز پڑھنا نہيں آتا ۔اگراس وقت پور ہے معاشرے كا جائزہ لے كرديكھا جائے تو شايدا كثريت ايسے لوگوں كى ملے جو قرآن شريف ناظرہ نہيں پڑھ سكتے ، جنہيں نماز سجح طريقے سے پڑھنا نہيں آتى ۔ وجہ اس كى بيد كہ بچے كے پيدا ہوتے ہى ماں باپ نے بي فكر توكى كہ اس كوكون سے انگاش ميڈ يم اسكول ميں داخل كيا جائے كيكن دين كى تعليم كى طرف دھيان اور فكر نہيں ۔

### آج اولا و مال باپ کے سر پرسوار ہے:

یا در کھو، اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت ہے جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے، کہ جو خص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ تعالی ای مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں، مثلا ایک مخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لئے گناہ کیا اور گناہ کرکے اللہ تعالی کو ناراض کیا تو بالاخر اللہ تعالی ای مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں، تجربہ کرکے دیکھو۔

آج ہماری صورت حال ہے ہے کہ اپنی اولا داور بچوں کوراضی کرنے کی خاطر ہیہ و چتے ہیں کہ ان کا کیرئیر اچھا ہوجائے ، ان کی آ مدنی اچھی ہوجائے اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے ۔ ان تمام کا موں کی وجہ ہے ان کو دین نہ سکھا کراللہ تعالی کو ناراض کیا ۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہی اولا دجس کوراضی کرنے کی فکر تھی ۔ وہی اولا د ماں باپ کے کیا ۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہی اولا د جس کوراضی کرنے کی فکر تھی ۔ وہی اولا د ماں باپ کی سر پر مسلط ہو جاتی ہے آج آج آپ خو د معاشرے کے اندر د کھے لیس کہ کس طرح اولا د اپنی ماں باپ کی نا فر مانی کر رہی ہے اور ماں باپ کے لیے عذا ب بنی ہوئی ہے ، وجہ اس کی بیہ کہ ماں باپ نے ان کو صرف اس لئے بے د بنی کے ماحول میں بھیج و یا تا کہ ان کو اچھا کھا نا پینا میسر آجائے اور اچھی ملاز مت مل جائے اور ان کو ایسے بے د بنی کے ماحول میں آجائے اور اچھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے جس میں ماں

باپ کے تھم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے وہ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اب ماں باپ بیٹے رور ہے ہیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لئے تعلیم دلائی تھی گراس نے بیر کرلیا۔ ار ہے بات اصل میں بیہ ہے تم نے اس کوا یے راستے پر چلا یا جس کے نتیج میں وہ تمہار ہے سروں پر مسلط ہوتم ان کو جس تسم کی تعلیم دلوار ہے ہوا ور جس راستے پر لے جار ہے ہواس تعلیم کی تہذیب تو بیہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوجا کیں تو اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ان کو زسنگ ہوم میں داخل کردیا جاتا ہے اور پھر صاحبز اوے بیک کربھی نہیں و کیھتے کہ وہاں ماں ماپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔

## باپ "نرسنگ هوم" میں:

مغربی ممالک کے بارے میں تو ایسے واقعات بہت سنتے تھے کہ بوڑ ھاباب'' نرسنگ ہوم'' میں پڑا ہوا ہے، وہاں اس کے باپ کا نقال ہو گیا، وہاں کے منجرنے صاحبز ادے کوفون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگیا ہے ، تو جواب میں صاحبز ا دے نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کا انقال ہوگیا ہے ،اب آپ براہ کرم ان کی تجہیز وتکفین کا انتظام کر دیں ۔اور براہ کرم بل مجھے بھیج دیجئے میں بل کی اوائیگی کر دوں گا و ہاں کے بارے میں تو یہ بات تی تھی لیکن ابھی چندروز پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں کراچی میں بھی ایک'' نرسٹک ہوم'' قائم ہوگیا ہے۔ جہاں بوڑھوں کی رہائش کا ا نظام ہے،اس میں بھی بہی واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انقال ہو گیا۔اس کے بیٹے کوا طلاع دی گئی ، بیٹے صاحب نے پہلے تو آنے کا وعدہ کرلیا ۔لیکن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس وفت فلال میٹنگ میں جانا ہے۔اس لئے آپ ہی اس کے گفن دفن کا بند و بست کر دیں ، میں نہیں آ سکوں گا۔ بیروہ اولا دیے جس کوراضی کرنے کی خاطرتم نے خدا کو نا راض کیا ،اس لئے اب وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی۔جبیبا کہ حدیث میں صراحتا موجود ہے کہ جس مخلوق کوراضی کرنے کے لئے خدا کو ناراض کرو گے اللہ تعالی اس مخلوق کوتمہارے او پرمسلط کر دیں گے۔

#### جیبا کرو گے ویبا بھرو گے:

جب وہ اولا دسر پر مسلط ہوگئی تو اب ماں باپ بیٹے رور ہے ہیں کہ اولا د دوسرے
راستے پر جارہی ہے ارے جب تم نے شروع ہی ہے اس کوایسے راستے پر ڈ الا ۔جس کے
ذریعے اس کا ذہن بدل جائے ،اس کا خیال بدل جائے اس کی سوچ بدل جائے ، تو اس کا
انجام یہی ہونا تھا۔

ا ندرون قعر دریا تخته بندم کرده ای ۱۸ بازی گوئی که دامن تر مکن موشیار یاش يہلے ميرے ياتھ ياؤں باندھ كر مجھے سمندر كے اندر ڈبوديا۔اس كے بعد كہتے ہوكہ ہوشیار! دامن تر مت کرنا ، بھائی: اگرتم نے پہلے اس کو پچھ قر آن شریف پڑھایا ہوتا ، اس کو کچه حدیث نبوی سکھائی ہوتی ، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ آ وی ونیا ہے جب چلا جاتا ہے تو تین چزیں اس کے لئے کار آمد ہوتی ہیں ،ایک علم ہے جے وہ چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں ۔مثلا کوئی آ دمی کوئی کتاب تصنیف کر گیا اورلوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کوئی آ دی علم دین پڑھا تا تھا۔ اب اس کے شاگر دآگے پڑھارہے ہیں ،اس سے مرنے والے مخص کو بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا۔مثلا کوئی معجد بنادی ،کوئی مدرسہ بنا دیا۔کوئی شفا خانہ بنا دیا ۔ کوئی کنواں بنا دیا اورلوگ اس سے فائدہ اٹھار ہے ہیں ایسے عمل کا ثو اب مونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔اور تیسری چیز نیک اولا د ہے جووہ چھوڑ گیا۔وہ اس کے حق میں د عائیں کریں ۔ تو اس کاعمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے کیونکہ ماں باپ کی تربیت کے نتیج میں اولا دجو کچھ کررہی ہے وہ سب باپ کے نامہ اعمال لکھا جار ہا ہے۔اگر سے حدیث پڑھائی ہوتی تو آج باپ کا بیانجام نہ ہوتا لیکن چونکہ اس رائے پر چلایا ہی نہیں ۔اس لئے بیانجام بدآ نکھوں کے سامنے ہے۔

## حضرات انبیاءاوراولا د کی فکر:

بھائی اولا دکودین کی طرف لانے کی فکراتنی ہی لازی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکرلازم

ہے، اولا دکو صرف زبانی سمجھانا کافی نہیں۔ جب تک اس کی فکر اس کی تؤپ ای طرح نہ ہو جس طرح اگر دھکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہوا ور آپ اس کولیک کر جب تک اشانہیں لیس گے اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا ای طرح کی تؤپ یہاں بھی ہونی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی تائید سے بھرا ہوا ہے، چنا نچہ انبیاء کھم السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی ارشا وفرماتے ہیں کہ:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلَهُ بِالصَّلْوةِ وَالزُّكُوةِ . (سوره مريم)

'' یعنی حضرت اسمعیل اپنے گھر والوں کونماز اور زکوۃ کا تھم دیا کرتے تھے'' حضرت یعقوب کے بارے میں فریایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولا داور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی مخص اپنی اولا دکواس فکر کے لئے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کس طرح کما فکھ ؟ لیکن حضرت یعقوب اپنی اولا دکو جمع کررہے ہیں اور سے پی ہوگا؟ کس طرح کما فکھ ؟ لیکن حضرت یعقوب اپنی اولا دکو جمع کررہے ہیں اور سے پوچھرے ہیں کہ بتا ؤ! میرے مرفعے کے بعدتم کس کی عبادت کروگے؟ ان کواگر فکر ہے تو عباوت کی فکر ہے۔ بس اپنی اولا دا ہے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

### قیامت کے روز ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا:

بات صرف اہل وعیال کی حد تک محد و دہیں ، بلکہ جتنے بھی ماتحت ہیں ، جن پر انسان اپنا اثر ڈال سکتا ہے۔ مثلا ایک محفق کسی جگہ افسر ہے اور پچھلوگ اس کے ماتحت کام کررہے ہیں قیامت کے دن اس محفق سے سوال ہوگا کہتم نے اپنے ماتحق ں کو دین پر لانے کی کوشش کی تھی ؟ ایک استاذ ہے اس کے ماتحت بہت سارے شاگر دپڑھتے ہیں۔ قیامت کے روز اس استاذ سے سوال ہوگا کہتم نے اپنے شاگر دوں کوراہ راست پر لانے کے سلسلے کے روز اس استاذ سے سوال ہوگا کہتم نے اپنے شاگر دوں کوراہ راست پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا ؟ ایک تا جر سے سوال ہوگا کہتم نے اپنے ماتحق ں کو دین پر لانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی ؟ جیسا کہ حدیث شریف ہیں ہے کہ:

کُلُکُمُ دَاعِ وَکُلُکُمُ مَسُؤُلٌ عَنُ دُعِیْتِهِ . (جامع الاصول) '' یعنی تم میں سے ہر مخص راعی اور تکہبان ہے ، اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں

سوال ہوگا''۔

#### بيرگناه حقيقت مين آگ بين:

یہ آیت جوشروع میں تلاوت کی اس آیت کے تحت میرے والد ما جد حفرت مفتی محرشفیع صاحب قدس الله مر فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں الله تعالی نے یہ جوفر مایا کہ ایمان والو!

اپ آپ کواوراپ گھر والوں کو آگ سے بچاؤیہ اس طرح کہا جارہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آرہی ہے۔ حالا نکہ اس وقت کوئی آگ بھڑکتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جینے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے ۔ بات دراصل یہ میں یہ گناہ لا نہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ یہ سب حقیقت میں آگ ہیں۔ چاہو و یکھنے میں یہ گناہ لا نہ یہ اور یہ دنیا جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں جو گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس منہ ہوتی ہوتے وہ ان گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس خمیں ہوتی ورنہ جن لوگوں کو اللہ تعالی صحیح حس عطافی ماتے ہیں اور ایمان کا نور عطافی ماتے ہیں۔ ان کو یہ کا نور عطافی ماتے ہیں۔ ان کو یہ کا میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ کا میں نظر آتے ہیں۔

## حرام كے ايك لقمے كا نتيجہ:

دارالعلوم و یو بند کے صدر مدرس حفزت تھا نوی آئے استاذ حفزت مولانا محمہ یعقوب صاحب نا نوتوی فرماتے ہیں کہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی دعوت پر اس کے گھر کھا نا کھانے چلا گیا ، ابھی صرف ایک لقمہ ہی کھا یا تھا کہ بیا حساس ہو گیا کہ کھانے میں پچھ گڑ بڑے ہتا ید بید حلال کی آمد نی نہیں تھی لیکن وہ حرام آمد نی نہیں تھی لیکن وہ حرام آمد نی نہیں تھی لیکن وہ حرام آمد نی کا لقمہ نا دانستہ طور پر حلق میں چلا گیا ۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے اس پر توبہ استغفار کی ۔ لیکن اس کے باوجود دو مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی اور دوماہ تک بار بید خیال اور وسوسہ آتا رہا کہ فلال گناہ کرلواور گناہ کے داعیے دل میں پیدا ہوتے رہے ۔ اللہ تعالی جن لوگوں کے دلوں کو بیلی اور مزکی فرماتے ہیں انہیں ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے ۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔

#### اندهیرے کے عادی:

ہم لوگ یہاں شہروں میں بجل کے عادی ہو گئے ہیں ہروقت شہر بجل کے قدقموں سے جگرگا رہا ہے اس لئے کہ رہا ہا اگر چندمنٹ کے لئے بجلی چلی جائے تو طبیعت پرگراں گزرتا ہے اس لئے کہ نگا ہیں بجلی کی روشنی اور اس کی راحت کی عادی ہیں جب وہ راحت چھن جاتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے اور وہ ظلمت بہت ہری گئی ہے البتہ بہت سے دیہات ایسے ہیں کہوہاں کے لوگوں نے بجلی کی شکل تک نہیں دیکھی وہاں ہمیشہ اندھیرار ہتا ہے ۔ بھی بجلی کے قبقے وہاں جمیشہ اندھیرار ہتا ہے ۔ بھی بجلی کے قبقے وہاں جمیشہ اندھیرار ہتا ہے ۔ بھی بجلی کے قبقے دہاں جاتے ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ انہوں نے بجلی کے قبقے وہاں جاتے ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ انہوں نے بجلی کے قبقے وہاں جاتے ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ انہوں نے بجلی کے قبیر وشنی دیکھی ہی نہیں ، البتہ جس نے بیروشنی دیکھی ہے ، اس سے جب بیروشنی جھن جاتی ہوتی ہی جب بیروشنی جھن جاتی ہوتی ہی تھی ہوتی ہے جب بیروشنی جھن جاتی ہوتی ہی تو ایس کو تکلیف ہوتی ہے

یمی ہماری مثال ہے ہم صبح وشام گناہ کرتے رہتے ہیں اوران گناہوں کی ظلمت کے عادی ہو گئے ہیں اس لئے اس ظلمت کا احساس نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے ، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گنا ہوں کے اندر کننی ظلمت ہو کہ ان گنا ہوں کے اندر کننی ظلمت ہے ، حضرت والدصاحب فرمائے ہیں کہ بیا گناہ در حقیقت آگے ہی ہیں ۔ اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُوَالَ الْيَتَامِى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا﴾ (التماء)

یعنی جولوگ بیبموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھار ہے ہیں اس آیت کے تحت اکثر مفسرین نے بیفر مایا کہ بیرمجاز اور استعارہ ہے کہ آگ کھار ہے ہیں بعنی حرام کھار ہے ہیں جس کا انجام بالاخرجہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آگ گا کہ لیمن بعنی حمام سنے آگ کا لیکن بعض مفسرین نے بیان فر مایا کہ بیرمجاز اور استعارہ نہیں ہے بلکہ بیرحقیقت ہے یعنی وہ حرام کا جولقمہ کھار ہے ہیں وہ واقعی آگ ہے لیکن اس وقت بے حسی کی وجہ ہے آگ معلوم نہیں ہور ہی ہے لہذا جتنے گناہ ہمارے چاروں طرف کھیلے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں آگ ہیں۔ حقیقت میں دوز نے کے انگارے ہیں لیکن ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتے ہیں۔ حقیقت میں دوز نے کے انگارے ہیں لیکن ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتے

#### الله والول كو گناه نظر آتے ہيں:

اللہ تعالی جن لوگوں کوچٹم بصیرت عطافر ماتے ہیں ان کو ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ ؒ کے بارے میں صحیح اور متندروا بیوں میں ہے کہ جس وفت کوئی آ دمی وضو کررہا ہوتا ، یاغسل کررہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پانی میں گنا ہوں کی شکلیں د کچھ لیتے تھے کہ بیفلاں فلاں گناہ بہتے ہوئے جارہے ہیں۔

ایک ہزرگ تھے جب وہ اپنے گھر سے ہا ہر نگلتے تو چہر سے پر کیڑا ڈال لیتے تھے۔ کی فخص نے ان ہزرگ سے پوچھا کہ حضرت! آپ جب بھی ہا ہر نگلتے ہیں تو چہر سے پر کیڑا ڈال کر نگلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان ہزرگ نے جواب میں فر مایا کہ میں کیڑا اٹھا کر ہا ہر نگلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان ہزرگ نے جواب میں فر مایا کہ میں کیڑا اٹھا کر ہا ہر نگلتے پر قا در نہیں اس لئے کہ جب میں ہا ہر نگلتا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی ، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی کتا ہے ، کوئی بھیڑیا ہو ، کوئی گدھا ہے اور ججھے انسانوں کی شکلیں ان صور توں میں نظر آتی ہیں ۔ اس کہ وجہ یہ ہے کہ گناہ ان شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آجاتے ہیں ۔ بہر حال! چونکہ ان گنا ہوں کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہے اس لئے ہم ان گنا ہوں کولذ سے اور راحت کا ذریعہ بچھتے ہیں ۔ لیکن حقیقت میں وہ گندگی ہے حقیقت میں وہ گندگی ہے حقیقت میں وہ گندگی ہے حقیقت میں وہ گلمت ہے۔

## بددنیا گنا ہوں کی آگ سے جری ہوئی ہے:

حضرت والدصاحب فر ما یا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا گنا ہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہواس کی مثال بالکل الی ہے جیسے کی کمرے میں گیس بھر گئی ہواب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے ایک دیا سلائی دکھا ؤ گے تو پورا کمرہ آگ سے دھک جائے گا ای طرح یہ بدا محالیاں یہ گناہ جومعا شرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں حقیقت میں آگ ہیں، صرف ایک صور پھو نکنے کی دیر ہے جب صور پھو نکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ ہیں، صرف ایک صور پھو نکنے کی دیر ہے جب صور پھو نکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ سے دھک جائے گا، ہمارے یہ برے اعمال بھی در حقیقت جہنم ہے، ان سے معاشرہ آگ سے دھک جائے گا، ہمارے یہ برے اعمال بھی در حقیقت جہنم ہے، ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔

## پہلےخودنمازی پابندی کرو:

علامه نووي نے دوسري آيت بيربيان فرمائي ہے كه:

﴿ وَأَمُرُ أَهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ (ط١٣٣)

لینی این گھر والوں کو نماز کا تھم دواور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو، اس آیت میں اللہ تعالی نے بجیب ترتیب رکھی ہے بظاہر سے ہونا چاہئے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرواور پھر این گھر والوں کو نماز کا تھم دو، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دواور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اولا دکو نماز کا تھم دیاا سوفت تک موثر اور فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک تم ان ہے زیادہ اس کی پابندی نہیں کروگے۔ اب زبان ہے تو تم نے نہیں ہوگا جب تک تم ان ہے زیادہ اس کی پابندی نہیں کروگے۔ اب زبان ہے تو تم نے ان کو کہہ دیا کہ نماز پڑھولیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتما منہیں ہے ۔ تو اس صورت میں ان کو کہہ دیا کہ نماز کے لئے کہنا بالکل بے کار ہوجائے گا۔ لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دینے کا ایک لاز می حصہ بہ ہے کہان سے زیادہ پابندی خود کرواور ان کے لئے ایک مثال اور نمونہ بنو۔

### بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو:

صدیث شریف میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے کہا کہ

اپنے بیچے کو گود میں لینے کے لئے بلایا، بچہ آنے میں تر ددکرر ہاتھا تو اس خاتون نے کہا کہ
تم ہمارے پاس آؤ، ہم تہہیں بچھ چیزیں دیں گے اب وہ بچہ آگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس خاتون سے پوچھاتم نے بیچے کو جویہ کہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ ہم تہہیں بچھ
چیزیں دیں تو کیا تہہاری واقعی بچھ دینے کی نیت تھی ؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مجمورتھی اوریہ مجموراس کو دینے کی نیت تھی۔
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مجمورتھی اوریہ مجموراس کو دینے کی نیت تھی۔
ہوتا اور گناہ ہوتا اس لئے کہ تم بیچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہوگویا اس کے دل میں بچپن سے
ہوتا اور گناہ ہوتا اس لئے کہ تم بیچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہوگویا اس کے دل میں بچپن سے
ہوتا اور گناہ ہوتا اس لئے کہ تم بیچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہوگویا اس کے دل میں بچپن سے
ہوتا اور گناہ ہوتا اس کے کہتم بوتی اور وعدہ خلافی کرنا کوئی الیں بری بات نہیں ہوتی ۔ لہذا

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ بیوی بچوں کو جوبھی تھکم دو پہلے خود اس پر عمل کرواور اس کی پابندی دوسروں ہے زیادہ کر و۔

#### بچوں کوتر بیت دینے کا انداز:

آ گے علا مہنو وی احادیث لائے ہیں

عَنُ آبِى هَرِيُرَةً "قَسَالَ: آخَذَ الْحَسَنُ ابُنُ عَلِيٌ "تَمَرَةٌ مِّنُ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ، إرُم بِهَا ، آمَا عَلِمُتَ إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

(جامع الاصول: ١٥٤/ ١٥٤)

حضرت ابو پر مرق فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے صاحبز اوے حضرت مسل حبن جبکہ ابھی ہے ہی تھے ۔ ایک مرتبہ صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجورا ٹھا کراپنے منہ میں رکھ لی ، جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فورا فرمایا'' کچ کچ''عربی میں مید فظ ایسا ہے جیسے ہماری زبان میں' تھوتھوں کہتے ہیں ۔

یعنی اگر بچہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے اور اس کی شنا خت کے اظہار کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ سے نکلوا نامقصود ہوتو بیلفظ استعال کیا جاتا ہے ، بہر حال! حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' کے خے کئے '' یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو، کیا تہہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔

حضرت حسن مع حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے نواسے ہیں ۔ اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم معجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن مسجد میں واخل ہو گئے تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم منبر سے اترے اور آگ برخ ھران کو گود میں اٹھالیا اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نما ز پڑھ رہے ہیں اور یہ حضرت حسن آپ کے کندھے پرسوار ہو گئے اور جب آپ بحدے میں جانے گئے تو آپ نے ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کرینچا تاردیا اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ ان کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ : مبخلہ و مجبنہ

تعینی بیاولا دالی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بر دل بھی بنا دیتی ہے۔اس
کے کہ انسان اولا دکی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے اور بعض اوقات بر دل بن
جاتا ہے ایک طرف تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن سے اتنی محبت ہے دوسری
طرف جب انہوں نے نا دانی میں ایک کھجور بھی منہ میں رکھ لی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو بیہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اس کھجور کو کھا جا کیں ۔گر چونکہ ان کو پہلے سے اس چیز کی تربیت دینی
متھی ۔اس لئے فورا وہ کھجور منہ سے نکلوائی ۔اور فر مایا کہ بیہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔

#### بچول سے محبت کی حد:

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ بچے کی تربیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس سے اس کا ذبن بنتا ہے ای سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل پیر بجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ بچوں سے مجبت کرتے غلط باتوں پرٹو کئے کا رواج بی ختم ہوگیا ہے۔ آج کے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل بیر مجبت اور لا ڈاس در بے سے گئی چھوٹ ہے کہ بنتی چکا ہے کہ بنتی چکا ہے کہ بنتی چکا ہے کہ بنتی چکا ہے کہ بنتی ہوں اور لا ڈاس در بے میں ماں باپ یہ بیر سے سے بین عالم کام کرتے رہیں ، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پرٹو کتے ہی نہیں ، ماں باپ یہ بیر بیر ہے گئے ہی غلط کام کرتے رہیں ، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پرٹو کتے ہی نہیں ، ماں باپ یہ بیر بیر ہے گئے ہی غلط کام کرتے و ہیں ان کو ہرقم کی چھوٹ ہے ، ان کوروک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں ۔ ارے بھائی ، یہ سوچو کہ اگر وہ بنچ نادان ہیں گرتم تو نادان نہیں ہو، تہما را فرض ہے کہ ان کو تر ہیت کہ بیر کے خلاف یا شریعت کے خلاف کی نیر کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ تو اس کو بتانا ماں باپ کے ذھے فرض ہے ، اس لئے کہ وہ بچہای طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہوگیا تو اس کا وبال تمہارے او پر ہے کہ تم نے اس کوابتداء سے اس کی عادت نہیں ڈائی ۔ بہر حال! اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی تھوٹی ترکتوں کو بھی نگاہ میں رکھو۔

## حضرت شيخ الحديث كاايك واقعه:

شيخ الحديث حضرت مولا نا زكرياصا حبّ نے آپ بيتى ميں ايك قصدلكھا ہے كہ جب ميں

چھوٹا بچہ تھا تو ماں باپ نے میرے لئے ایک چھوٹا ساخوبصورت تکیہ بنا دیا تھا جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لئے بنایا جاتا ہے جھے اس تکیہ ہے بری محبت تھی اور میں ہروفت اس کوا پنا ساتھ رکھتا تھا ایک ون میر ہے والدصاحب لیٹنا چاہ رہے تھے ان کو تکیہ کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والدصاحب ہے کہا کہ: ابا جی میرا تکیہ لیجئے یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دیا لیکن جس وقت وہ تکیہ میں نے ان کا کر باپ کو دیا لیکن جس وقت وہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا اس وقت والدصاحب نے جھے ایک چپت رسید کیا اور کہا کہ ابھی ہے تو اس تکیہ کو اپنا تکیہ کہتا ہے مقعمد یہ تھا کہ تکیہ تو ورحقیقت باپ کی عطا ہے لہذا اس کوا پنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قر ارد دینا غلط ہے ، حضرت شخ الحدیث کلصتے ہیں کہ اس وقت تو جھے بہت منسوب کرنا یا اپنا قر ارد دینا غلط ہے ، حضرت شخ الحدیث کلصتے ہیں کہ اس وقت تو جھے بہت کرانگا کہ میں نے تو اپناول نکال کر دیدیا تھا اس کے جواب میں باپ نے ایک چپت لگا دیا گئی اس کے بعد سے ذبن کا رخ بدل گیا ، اس فیم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کونظرر کھی پڑتی کے بعد سے ذبن کا رخ بدل گیا ، اس فیم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کونظرر کھی پڑتی ہے جب جا کر بیچ کی تر بیت ہوتی ہے اور پر اٹھر کر سامنے تا ہے۔

#### كهانا كهان كهانا كهادب:

عَنُ آبِى حَفُصِ عُمَرَ آبِى سَلَمَةَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْاَسَدِ رَبِيْبِ رَسُولِ اللهِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَكَانَتُ يَدِي تَطِيشُ فِي الْصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَكَانَتُ يَدِي تَطِيشُ فِي الْصَحْفَةِ ، وَكَالُ مِمَّا يَلِيُكَ . فَمَا عَلَيْهُ . وَ بِيَحِينُ كِنَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيُكَ . فَمَا زَالَتُ تِلُكَ طُعُمَتِي بَعُدُ ر وَامْح الاصول: ١٨٨٨)

حضرت عمر بن ابوسلمہ ان تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ حضرت ام سلمہ جوام المومنین ہیں ، ان کے پچھلے شوہر سے بیرصا جبز اوے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور اقدس سلمہ جوام المومنین ہیں ، ان کے پچھلے شوہر سے بیرصا جبز اوے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور اقدس اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فر مایا تو بیان کے ساتھ ہی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی سلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی سوتیلے جیٹے تھے ، آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت اور شفقت فر مایا کرتے تھے سوتیلے جیٹے تھے ، آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت اور شفقت فر مایا کرتے تھے

اوران کے ساتھ بڑی کے تکلفی ہے باتیں کیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا بچے تھا اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا ایک روز کھا نا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر سے ادھر حرکت کررہا تھا ، یعنی بھی ایک طرف سے لقمہ اٹھا یا کبھی ووسری طرف سے اور بھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھا لیا۔ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فر مایا اے لڑکے! کھا نا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو۔اور دا ہے ہاتھ سے کھا وَ اور برتن کا جو حصہ تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھا وَ اور واجہ ہاتھ بڑھا کر کھا نا ٹھیک نہیں ہے۔آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتوں کو دیکھ کراس پر تنہیہ فرماتے اور شیحے ادب سکھاتے۔

#### ىياسلامى آ داپ يىن:

ا یک اور صحابی حضرت عکراش بن زویب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا ،جب کھانا سامنے آیا تو میں نے بیر کت شروع کی کہ ایک نوالہ ادھرے لیا۔ اور دوسرا نوالہ ادھرے لے لیا۔ اور اس طرح برتن کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کردیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا ا ہے عکراش! ایک جگہ ہے کھاؤ، اس لئے کہ کھانا ایک جبیبا ہے ادھر ادھر سے کھانے سے بد تہذیبی معلوم ہوتی ہے اور بدسلقی بھی ظاہر ہوتی ہے۔اس لئے ایک جگہ سے کھاؤ، حضرت عکراش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ ہے کھانا شروع کردیا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک بڑا تھال لا یا گیا جس میں مختلف قتم کی تھجوریں بکھری ہوئی تھیں ۔مثل مشہور ہے کہ دود ھے کا جلا ہوا چھا چھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم مجھ ہے فر ما ھيجے تھے كہ ايك جگه ہے كھا ؤاس لئے ميں نے وہ كھجوريں ايك جگہ ہے کھانی شروع کر دیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف ہے کجھوریں اٹھاتے مجھی دوسری طرف سے اٹھاتے ۔ اور مجھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے د یکھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے پھر فر مایا کہ اے عکر اش! تم جہاں ہے جا ہو کھا ؤ ، اس لئے کہ بیمخلف قتم کی تھجوریں ہیں ۔اب اگرایک طرف سے کھاتے رہے ۔پھرول تمہارا

دوسری قتم کی مجود کھانے کو چاہ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر وہاں سے مجود اٹھا کر کھالو۔ (منکوۃ الممائے: ٣١٧) گویا کہ احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسبق سکھایا کہ اگر ایک ہی قتم کی چیزیں ہیں تو دوسری ایک ہی قتم کی چیزیں ہیں تو دوسری طرف سے بھی کھا گئے ہو۔ اپنی اولا داور اپنے صحابہ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی۔ یہ سارے آ داب خود بھی سکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانے کے ہیں بواسلامی آ واب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔ والوں کو بھی سکھانے کے ہیں بیا سلامی آ واب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔ عمن عَسُو و بُنِ شُعینُ بِ عَنُ اَبِیْهِ عَنُ جَدّہ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ صلحی الله علیہ وسلم مُرُوا اَوُلَادَکُمُ بِالصَّلَاةِ وَهُمُ اَبُناءُ سَبُعِ صلحی الله علیہ وسلم مُرُوا اَوُلَادَکُمُ بِالصَّلَاةِ وَهُمُ اَبُناءُ سَبُعِ وَاصْرِبُوهُمُ عَلَیْهَا ، وَهُمُ اَبُناءُ عَشَو وَفَرٌ قُوا بَیْنَهُمُ فِی الْمَصَاجِع واصل ۱۵۵۶)

حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اپنی اولا دکونماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوجا کیں یعنی سات سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو،اگر چدا کی کے ذیعے نماز فرض نہیں ہوئی،لین اس کو عادی بنانے کے لئے سات سال کی عمر سے تاکید کرنا شروع کردو،اور جب دس سال کی عمر ہوجائے اور پھر بھی نہ نماز پڑھے تو اس کے نماز نہ پڑھنے پر مارواور دس سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ الگ کردوا کی بستر میں دو بچوں کو نہ سلاؤ۔

## سات سال سے پہلے تعلیم:

اس حدیث میں پہلاتھ یہ دیا کہ سات سال کی عمر میں نماز کی تا کید شروع کردو،اس سے معلوم ہوا کہ سات سال سے پہلے اس کوکسی چیز کا مکلف کرنا منا سب نہیں ، علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر سات سال تک نہ پہنچ جائے اس پرکوئی ہو جھ نہیں ڈالنا چاہئے ، جیسے کہ بعض لوگ سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کردیے ہیں حضرت تھا نوی اس کے بہت مخالف تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں تو سات سال سے پہلے اس کو روزہ سات سال سے پہلے اس کو روزہ مالے سے بہلے اس کو روزہ سات سال سے پہلے اس کو روزہ سال سے پہلے اس کو روزہ سال سے پہلے اس کو روزہ مال سے پہلے اس کو روزہ سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگرتم سات سال سے پہلے اس کو روزہ سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگرتم سات سال سے پہلے اس کو روزہ سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگرتم سات سال سے پہلے اس کو روزہ سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگرتم سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگر تم سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگر تم سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگرتم سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ در ہے ہیں مگر تم سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کے نہ نہ کو در نہ سے نہیں میں میں میں میں کو در نہ سے نہ نہ کو در نہ سے نہ نے نہ کی کو در نہ سے نہ کی کی کی تو نہ کی کو در نہ کی کو در نہ سے نہ کی کی کو در نہ کی کو در نہ کی کو در نہ کی کو در نہ کی کی کو در نہ کو در نہ کو در نہ کی کو در نہ کو در نہ کی کو در نہ کو در نہ کو در نے در نہ کو در نے در نہ کو در نہ کو در نے در نہ کو در نے در نے در نہ کو در نہ کو در نہ کو در نے در نے در نہ کو در

رکھوانے کی فکر میں ہویہ ٹھیک نہیں۔اس طرح سات سال سے پہلے نماز کی تاکید کی کوشش بھی درست نہیں۔اس لئے کہا گیا کہ سات سال سے کم عمر کے بچے کومبحد میں لا نا ٹھیک نہیں۔البتہ بھی بھاراس کواس شرط کے ساتھ مبحد میں لا سکتے ہے کہ وہ مبجد کو گندگی وغیرہ سے ملوث نہیں کرے گاتا کہ وہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہوجائے لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہو جھڈ النا درست نہیں۔

## گھر کی تعلیم دو:

بلکہ ہمارے ہزرگ فرماتے ہیں کہ سات سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی مناسب نہیں ۔ سات سال سے پہلے کھیل کو و کے اندراس کو پڑھا دولیکن باقاعدہ اس پرتعلیم کا بوجھ ڈالنا اور باقاعدہ اس کو طالب علم بنادینا ٹھیک نہیں ۔ آج کل ہمارے یہاں میہ وباء ہے کہ بس بچے تین سال کا ہوا تو اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہوگئی میہ غلط ہے ۔ صحیح طریقہ میہ ہے کہ جب وہ تین سال کا ہوجائے تو اس کو گھر کی تعلیم دے دو۔ اس کو اللہ ورسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو بھردین کی باتیں سمجھا دواور میہ کا م گھر میں رکھ کر جتنا کر سکتے ہوکرلو باقی اس کو مکلف کرے باقاعدہ نرسری میں بھیجنا اور ضا بطے کا طالب علم بنادینا اچھانہیں۔

## قاری فنح محمرصا حبٌّ:

ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری فتح محمہ صاحب اللہ تعالی ان کے ورجات بلند فرمائے آمین ۔قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ساری زندگی قرآن کریم کے اندرگز اری اور حدیث میں جو بید عاآتی ہے کہ یااللہ قرآن کریم کومیری رگ میں پیوست کرد بجئے ،میر ہے جسم میں پیوست کرد بجئے ،میری روح میں پیوست کرد بجئے ،میری روح میں پیوست کرد بجئے ۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی بید عا ان کے حق میں پوری طرح قبول ہوگئی کہ قرآن کریم ان کے رگ و پے میں پیوست تھا۔

قاری صاحب قرآن کی تعلیم کے معاطع میں بڑے بخت تھے جب کوئی بچہان کے پاس آتا تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے اور اس کو پڑھنے کی بہت تا کید کرتے تھے۔لین ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک بچے کی عمر سات سال نہ ہوجائے اس وقت تک اس پرتعلیم کا با قاعدہ بوجھ ڈالنا درست نہیں اس لئے کہ اس سے اس کی نشو نما رک جاتی ہے اور ای فدکورہ بالا حدیث سے استدلال فرماتے تھے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کونماز کا حکم دینے کے لئے سات سال کی عمر کی قید لگائی ہے۔ جب بچے سات سال کا ہوجائے تو پھر رفتہ رفتہ اس پرتعلیم کا بوجھ ڈالا جائے ۔ یہاں تک کہ جب بچے دس سال کا ہوجائے تو اس وقت آپ نے نہ صرف تا دیبا مار نے کیا جازت دی بلکہ مار نے کا حکم دیا کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔

#### بچوں کو مارنے کی حد:

یہ بات بھی سمجھ لیٹی چاہئے کہ استاد کے لئے یا ماں باپ کے لئے بچے کواس حد تک مارنا جائز ہے جس سے بچے کے جسم پر ارکا نشان نہ پڑے۔ آئ کل یہ بے تحاشہ مارنے کی جوریت (عادت) ہے یہ کی طرح بھی جائز نہیں ۔ جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے محتبوں میں مار پٹائی کارواج ہے اور بعض اوقات اس مار پٹائی میں خون نگل آتا ہے زخم ہوجاتا ہے یا نشان پڑ جاتا ہے یہ ممل اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت جیسم الامت مولا ناتھا نوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی ؟ اس لئے کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی ؟ اس لئے کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی کا اعتبار نہیں اس لئے کہ اگرائی بچے سے ماتے تو وہ نابالغ بچے معافی کرنے کا اہل نہیں حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ بچھ میں نہیں آتا، اتنا خطرناک حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ بچھ میں نہیں آتا، اتنا خطرناک سے زخم ہوجائے یا نشان پڑ جائے البتہ ضرورت کے تحت جہاں مارنا ناگر پر ہوجائے ۔ سرف اس وقت مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔

#### بچوں کو مارنے کا طریقہ:

اس کے لئے حکیم الامت مولا ناتھا نوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بڑایا ہے اور ار ا

نسخہ وہی بتا سکتے تھے یاد رکھنے کا ہے ، فرماتے تھے کی جب بھی اولاد کو مارنے کی ضرورت محسوس ہو یااس پرغصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آر ہا ہواس وقت نہ مارو ، بلکہ بعد میں جب غصہ شخنڈا ہو جائے تو اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مارلواس لئے کہ طبعی غصہ کے وقت اگر ماروگے یا غصہ کروگے تو پھر حد پر قائم نہیں رہوگے بلکہ حدسے تجاوز کر جاؤگے اور چونکہ ضرورۃ مارنا ہے اس لئے مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مارلوتا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حدسے گزرنا بھی نہ پڑے ۔اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ماری عمراس پرعمل کیا کہ طبعی غصہ کے وقت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈانٹا ، پھر جب غصہ شخنڈ ا ہو جاتا تو اس کو بلاکر مصنوعی قصمہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز ہو جاتا تو اس کو بلاکر مصنوعی قسم پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہو جائے کیونکہ غصہ ایک ایس چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و پیشتر قائم نہیں رہتا۔

#### بچول کوتر بیت دینے کا طریقہ:

ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر ما دیا۔

## تم میں سے ہر مخص نگران ہے:

وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمُ مَسُئُولٌ عَن رَّعِيَّتِه وَالرَّجُلُ كُلُّكُمُ مَسُئُولٌ عَن رَّعِيَّتِه وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَمَسُئُولٌ عَن رَّعِيَّتِه وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهُلِه وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِه وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوُجِهَا وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِه وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِه وَالْمَرُأَةُ وَاعِيَةٌ فِى مَالِ سَيِّدِه وَ مَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِه وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِه . (جامع الأصول: ٥٠/٣)

حفرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے ، فر ماتے ہیں کہ ہیں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فر ماتے ہیں کہتم ہیں سے ہر شخص رائی ہے ، نگہبان ہے ذ مددار ہے اور ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی ذ مدداری اور نگہبانی کے بارے ہیں سوال ہوگا امام لینی سر براو حکومت ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں آخرت ہیں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا بر تا و کیا ؟ ان کی کیسی تربیت کی اور ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ؟ اور مردا پے گھر والوں کا بیوی بچوں کا گران اور نگہبان ہے قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا کہ بیوی نیچ جو تمہارے پرد کئے گئے ان کی کیسی تربیت کی ، روز اس سے سوال ہوگا کہ بیوی نیچ جو تمہارے پرد کئے گئے ان کی کیسی تربیت کی ، ان کے حقوق کس طرح ادا کئے ؟ عورت اپنے شو ہر کے گھر کی نگہبان ہے جو چیز اس کی بارے میں اس سے قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کی بارے میں اس سے قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کی بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس ان خاص کی طرح ادا کیا ؟ لہذا اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کاحق کس طرح ادا کیا ؟ لہذا اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کاحق کس طرح ادا کیا ؟ لہذا ہیں سے ہرخض کی نہ کی حیثیت سے رائی ہا اور جس چیز کی نگہبانی اس کے پرد کی گئ

## اینے ماتختو ں کی فکر کریں:

اس حدیث کوآخر میں ذکر کرنے کا منشاء یہ ہے کہ بات صرف باپ اوراولا و کی حد تک

محدود نہیں۔ بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت پجھاوگ ہوتے ہیں مثلا گھر کے اندراس کے ماتحت ہوئی بنج ہیں ، دفتر میں اس کے ماتحت پجھافر ادکام کرتے ہوں گے ، اگر کوئی دکان دار ہے تو اس دکان میں اس کے ماتحت کوئی آ دمی کام کرتا ہوگا۔ اگر کی شخص نے فیکٹری لگائی ہے تو اس فیکٹری میں اس کے ماتحت پچھ مملہ کام کرتا ہوگا۔ اگر کی شخص نے فیکٹری لگائی ہے تو اس فیکٹری میں اس کے ماتحت پہنچا نا اور ان کو دین کی بات پہنچا نا اور ان کو دین کی بات پہنچا نا اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے ، بیر نہ سمجھے کہ میں اپنی ذات یا اپنے گھر کی حد تک ذمہ دار ہوں بلکہ جولوگ تمہارے زیر دست اور ماتحت ہیں ان کو جب تم دین کی بات بتا و گوہ وگر تبراری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور اس اثر کوہ ولوگ قبول کریں کے اور اگر تم نے ان کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا اس لئے کہاں کہیں جس شخص کے ماتحت کی کھوگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی بات جہاں کہیں جس شخص کے ماتحت کے کھوگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی بات جہاں کہیں جس شخص کے ماتحت کے کھوگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی بات بہنچانے کی فکر کریں۔

#### صرف دس منك نكاليس:

اس میں شک نہیں کہ آج کل زندگیاں مصروف ہوگئیں ہیں اوقات محدود ہو گئے ہیں ہو شخص اتنا تو کرسکتا ہے کہ چوہیں گھنٹے میں سے پانچ دس منٹ روزانہ اس کام کے لئے کا لئے کہا ہے ماتحتوں کو دین کی بات سنائے گا، مثلا کوئی کتاب پڑھ کر سنا دے ، کوئی وعظ پڑھ کر سنا دے ، ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے ، جس کے ذریعہ دین کی بات ان کے کام میں پڑتی رہے ، بیکا م تو ہر شخص کر سکتا ہے! گر ہر شخص اس کام کی پابندی کر لے تو انشاء اللہ میں پڑتی رہے ، بیکا م تو ہر شخص کر سکتا ہے! گر ہر شخص اس کام کی پابندی کر لے تو انشاء اللہ میں پڑتی رہے ، بیکا م تو ہر شخص کر سکتا ہے! گر ہر شخص اس کام کی پابندی کر لے تو انشاء اللہ میں ہوجائے گی ، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس عمل کرنے کی تو فیق عطا فریائے ۔ آ مین

(a)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

اولاد کی حقوق

ازاافادات

حضرت مولا نامفتی عبدالرؤ ف سکھروی زید مجدهم نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

# اولا د کےحقوق

اَلْحَمُدُ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنَفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُخِدَة مُضِلًّ لَهُ وَ مَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلهُ إِلهُ اللَّهُ وَحُدَة مُضِلًّ لَهُ وَ مَنُ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلهُ اللَّهُ وَحُدَة مُ مَضِلًّ لَهُ وَ مَنُ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنُ لَا الله وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ لَا شَوِيكَ لَهُ وَ مَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُكُ مَنَ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ رَسُولُكُهُ صَلِّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ لَكُ مُنَالِلهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمُ بِسُمِ وَسُلِيمًا كَثِيرًا امَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمِنُ اللَّهِ الرَّحُمَ اللهُ مَن الشَّيْطِ الرَّحُمِيمُ وَ اَهْلِيكُمُ اللهِ اللهِ الرَّحُمِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ الرَّحُمَٰ اللّهُ اللهُ حَمْنُ اللّهُ مَن الشَّيعُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ الرَّحُمُ وَ الْعَلِيمُ مَا يُعُمُ وَ اللّهِ الرَّحُمُ وَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

## نیک تربیت والدین پراولا د کاحق ہے:

میرے قابل احر ام ہزرگو، گزشتہ اتوار کوآپ کی خدمت میں والدین کی عظمت، ان کا احر ام، ان کی خدمت اور ان کے حقوق کے اداکر نے کے بارے میں عرض کیا تھا۔
آج انشاء اللہ تعالی اولا دکی نیک تربیت کے بارے میں کچھ با تیں عرض کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ جس طرح ماں باپ کی خدمت، ان کا احر ام اولا د پرضروری ہے ای طرح ماں باپ پر بھی اولا دکے حقوق ہیں اور ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ اور ماں باپ کواپی باپ پر بھی اولا دکے حقوق ہیں اور ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ اور ماں باپ کواپی اولا دکے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چا ہے اور کس طرح ان کی خدمت اور دینی تربیت کرنی چا ہے؟ یہ دینی تربیت اولا دکا ماں باپ پر انتہائی اہم حق ہے جو ماں باپ کو اداکرنا چا ہے۔ جو ماں باپ اولا دکی دینی تربیت کی ذمہ داری پوری کریں گے وہ و دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور جو ماں باپ اولا دکی دینی تربیت کی خمہ داری پوری کریں گے وہ دنیا میں بھی شرخرو ہوں گے اور جو ماں باپ اولا دکی دینی تربیت شرخرو ہوں گے اور جو ماں باپ اولا دکی دینی تربیت کی خمہ داری پر بڑاعذا ب اولا دکی دینی تربیت کی خمہ داری کو بی بڑ بیت کی خمہ داری باپ اولا دکی دینی تربیت کی خمہ داری باپ اولا دکی دینی تربیت کی خمہ داری بیت کی خمہ داری باپ اولا دکی دینی تربیت کی خمہ داری کے اور جو ماں باپ اولا دکی دینی تربیت کی خمہ داری کے ادانہ کرنے پر بڑاعذا ب اور و بال ہوگا۔

## شریعت کی رو سے اولا د کی تربیت والدین پرفرض ہے:

اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ذیے اولا دکی تربیت کو ضروری قرار دیا جائے اس میں بندے کو اختیار نبیں ہوتا کہ جا ہے تو وہ کرے اور چاہے تو نہ کرے ،نفل اور مستحب کام کے اندرانیان کو کرنے یا نہ کرنے بانہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن جو چیز فرض وواجب ہو،ضروری اور لازم ہواس میں اختیار ہوتا گریں گریں گے تو پکڑ ہوگی۔

جوآیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی تغییر میں علامہ آلوی صاحب روح المعانی نے یہ صدیث بیان فر مائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان ماں باپ پر ہوگا جنہوں نے اپنی اولا دی نیک تربیت نہیں کی ہوگی ۔ حضرت مولا نا سجبان محمود صاحب نے اپنی کتاب تربیت اولا دمیں اس کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ بیچ کی دینی اور نیک تربیت بیپین ہی سے ماں باپ پر عائد ہوجا تا ہے تربیت بیپین ہی سے ماں باپ پر عائد ہوجا تا ہے بیچ کے پیدا ہوتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماں باپ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں کہ تم بیچ کے سلطے میں ان امور کو بجالا و کہذا اگر ماں باپ نے بیپین ہی سے ان احکام کے مطابق بیچ کی تربیت نہ کی اور وہ بیچ دینی تربیت کے بغیر بوٹ ہوگیا تو بیٹوں ہی سے ان احکام کے مطابق بیچ کی تربیت نہ کی اور وہ بیچ دینی تربیت کے بغیر بوٹ ہوگیا تو بیٹوں ہی سے ان احکام کے مطابق ہونے کے بعدان سے گنا ہوں کا صدور شروع ہوگیا تو بیٹو کہو گیا تو بیٹر مکلف ہونے کے بعدان سے گنا ہوں کا صدور شروع ہوگیا تو بیٹر موں ہی ماں باپ کی کوتا ہی کوبھی دخل ہے ان کی خفلت اور سستی کا بھی اس میں دخل ہے اس لیے بیچ بھی گنا ہگار ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے۔

## اولا د میں کوتا ہیاں دیکھنااور خاموش رہنا:

مثلاً بچے ہالغ ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ زکوۃ دے رہے ہیں،لڑکیاں پردہ نہیں کررہی ہیں،سب آزادانہ زندگی گزاررہے ہیں اور مال باپ خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں برائے نام بھی کچھ کہہ کریہ سجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کردی ۔ یا در کھے! ہم نے اپنی ذمہ داری واقعۃ ادانہیں کی ہم نے اس فریضے میں زبر دست کوتا ہی کی ، اور برابر کوتا ہی کرتے چلے جارہے ہیں ، جس کے نتیج میں ہمارے گنا ہوں میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے ، حتی کہ اگر ماں باپ کا انقال بھی ہوگیا ، لیکن اولا دعیا تی میں اور گنا ہوں میں مبتلا ہے تو اب ماں باپ کے گنا ہوں میں اس تربیت میں کوتا ہی کرنے کے نتیج میں اضافہ ہورہا ہے ۔ لہذا بچ کے پیدا ہونے سے لے کر میں کوتا ہی کرنے کے نتیج میں اضافہ ہورہا ہے ۔ لہذا بچ کے پیدا ہونے سے لے کر بچوں کے مرنے تک ماں باپ نے جوان کی دینی تربیت نہیں کی اور ان کے جودی حقوق بچوں کے مرنے تک ماں باپ نے جوان کی دینی تربیت نہیں کی اور ان کے جودی حقوق کی دورہ اس لیے علامہ آلوگ نے فرمایا کہ ایسے ماں باپ پر آئے گا۔ اس لیے علامہ آلوگ نے فرمایا کہ ایسے ماں باپ کوسب سے زیادہ خت عذاب ہوگا۔

### تربيت مين ستى برتنبيه:

ہم سب کواللہ تعالی کے سامنے جانا ہے ہم پرصرف اپنی ذات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف اپنی ذات کوشر بعت کا پابند بنا کیں اور اپنے آپ کواللہ تعالی کے احکام کا پابند بنا کیں بلکہ گھر والوں کی ذمہ داری اور اولا دکی ذمہ داری ہی ہارے اوپر ہے، اپنے تمام ماتخوں کی ذمہ داری ہی ہارے اوپر ہے اور ماتخوں میں سب سے پہلے بیوی بچ ہیں ماتخوں کی ذمہ داری بھی ہارے اوپر ہے اور ماتخوں میں سب سے پہلے بیوی بچ ہیں اور بعض علائے کرام نے فر مایا کہ ملازم اور نوکر چاکر بھی اس میں داخل ہیں، چاہے وہ ملازم دکان میں کام کرتے ہوں، قرآن کریم کی اس ملازم دکان میں کام کرتے ہوں، قرآن کریم کی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں۔ (جیسے ایندھن ڈالنے ہے آگ اور تیز ہوجاتی ہے ای طرح انسان اور پھر ڈالنے ہے وہ جہنم اور تیز ہوجائے گی) اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت طبیعت کے ہیں تندخوا ور مضبوط اور طاقتور ہیں (کوئی ان کو ہٹا کر اور جہنم سے نکل کر بھا گئیس سکے گا) جو اللہ تعالی ان کو تھم دے دیتے ہیں وہ اس میں اللہ تعالی کی نا فر مانی نہیں کرتے اور جس چیز کا ان کو تھم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں۔ مثلاً ان کو بیتھم دیا جائے گا کہ دیکھوکوئی محض جہنم سے نکلے نہ پائے تو بس اس تھم پر پوری طرح عمل کریں جائے گا کہ دیکھوکوئی محض جہنم سے نکلنے نہ پائے تو بس اس تھم پر پوری طرح عمل کریں

گے،اس جہنم سے بچنے کا تھم دیا جارہا ہے کہتم خوداس آگ سے بچواورا پے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ اور اس جہنم سے بچنے کا راستہ بھی ہے کہ ہم بچوں کے حقوق بھی ادا کریں جوحقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں اور یہ حقوق بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔

## ي كا يبلاحق: پيدائش براظهارمسرت:

چنانچہ بچ کا پہلاحق میہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اس پر مسرت کا اظہار کرے، آج کل لڑکے کی پیدائش پرخوشی کا اظہار ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر اظہار نفرت ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر اظہار نفرت ہوتا ہے، بینفرت کا اظہار کا فرانہ روش ہے، حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا بیا طریقہ تھا کہ جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ اس پر نفرت کا اظہار کرتے اور غصہ کا اظہار کرتے۔ ہمارے دین میں اس پر ندمت آئی ہے بچی کی پیدائش پر نا راضگی یا غصہ کا اظہار کرنا جائز نہیں ، اس کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ نا یا ہوی کو قصور وار تھم رانا جائز نہیں، بیظم ہے۔

## جیسے بیٹا نعمت ہے بیٹی بھی نعمت ہے:

ہمارے دین میں جیسے بیٹا نعمت ہے ای طرح بٹی بھی نعمت ہے ، اللہ تعالی جس کو چاہیں بیٹے عطا فر ما دیں جس کو چاہیں بیٹیاں عطا فر ما دیں اور جس کو چاہیں دونوں عطا فر ما دیں اور جس کو چاہیں دونوں عطا فر ما دیں اور جس کو چاہیں دونوں عطا فر ما دیں اور جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں ، بیتو اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت ہے وہ جس کو جس نعمت سے سرفراز کرنا چاہیے ہیں سرفراز فر ما دیتے ہیں ، لہذا جب کسی کے گھر اولا دیپدا ہوتو وہ اس پرخوشی کا اظہار کرے۔

## د وسراحق: د عا ئيں دينا:

د وسراحق بیہ ہے کہ دوسرے لوگ عزیز وا قارب ، رشتہ دار ، دوست احباب اس کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بچے یا پچی کو نیک اور صالح بنائے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے ، اللہ تعالی اس کوآئکھوں کی ٹھنڈک بنائے ، اس طرح کی دعائیں دیں۔

### تيسراحق ..... كان ميں اذان اورا قامت كہنا:

تیسراحق یہ ہے کہ جب بچکو پاک صاف کردیا جائے تو پھراس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے۔ ویکھئے! ان کا موں کے ذریعے بچکوشروع ہی ہے دین کی طرف لایا جا رہا ہے۔ خوشخبری، بشارت، دعائیں، اذان، اقامت یہ سب دین کے کام ہیں، دنیا میں جب وہ پہلا قدم رکھ رہا ہے تو وہ دعاؤں کی چھاؤں میں قدم رکھ رہا ہے اور سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز آرہی ہے وہ اللہ کے نام کی آرہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کہ جائیں۔

## اذان وا قامت كهني عبيب نكتے كى بات:

بعض بزرگوں نے اس کی عجیب وغریب وجہ بھی بیان فر مائی ہے وہ یہ کہ اذان و
اقامت کے ذریعے اس یہ بتلا نامقصود ہوتا ہے کہ دینا میں تیر ہے کو اتنا وقت رہنا ہے جتنا
وقت اقامت اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان ہوتا ہے۔ بس اس زندگی کو خیال ہے
گزار نا اور اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگا نا اس لیے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے،
تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز باقی ہے اور نماز کے بعد آخرت کی طرف
جانا ہے اسی لیے نماز جنازہ کے شروع میں نداذان ہے اور نداقا مت ہے، جیسے ہی جنازہ
آیا اور صفیں درست کیں بس اللہ اکبر کہہ کرنماز شروع ہوگئی۔ لیکن انسان اس دھو کے میں
ہے کہ میری عمر پچاس سال ہوگئی، ساٹھ سال ہوگئی۔ حالا نکہ آخرت کے مقابلے میں یہ
زندگی ایک لیحہ ہے۔ یہاں دنیا بیس آیا اور تھوڑی دیر بعد رخصت ہوگیا۔
بس اتنی می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی
گرا تکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے
آئے تھیں بند ہو تے ہی پوری زندگی کا دروازہ بندوہ جاتا ہے۔

# چوتھاحق .....تحسنیک کرانا:

بچ کا چوتھا حق ہے ہے کہ کمی ہزرگ ہے اس کی تحسیک کرائی جائے۔ اس کا ایک طریقہ ہے ہے کہ کمی ہزرگ ہے جمجوریا چھوارا چبوا کراس کا تھوڑا سا حصہ بچ کے تالوے لگا دیا جائے۔ اس عمل کو تحسیک کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اذان اورا قامت کہنے کا رواج تو ہے لیکن ہے تحسیک جوست ہے اس کا رواج نہیں ہے، پھراس کے لیے کمی ہڑے ہزرگ کا ہونا کوئی ضروری نہیں بلکہ گھر میں یا قرب و جوار میں یا مسجد میں کوئی نیک صالح متق پر ہیز گارانسان ہو، اس سے ہے تحسیک کرائی جائے اور گھر کی نیک فاتون سے بھی ہے کام کرایا جا سکتا ہے، جس طرح اذان اورا قامت کے کلمات سے اس کے دل کے اندراللہ تعالی کی عظمت ، ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی فکر پیوست کی گئی ہے اس طریقے سے اگر کسی ہزرگ کے اثر ات اوران کی بزرگ ہوجاتی ہیں۔

# تحسنیک کا د نیاوی فائده:

اس میں دنیاوی فاکدہ بھی ہے وہ یہ کہ جب میٹھی چیز اس کے منہ میں جائے گاتو وہ منہ چلائے گا،اس سے اس کے د ماغ کے تمام عضلات اور جم کے تمام اعصاب سب کے سب بیدار ہوجا کیں گے اور متحرک ہوکر کام کرنے لگیں گے، ذہن بھی کام کرنے لگے گا،کان بھی اور آئکھیں بھی کام کرنے لگیں گی اور سر ہی ان تمام چیز وں کا مرکز اور جم کا سروار ہے۔ اس کے اندر پورے جم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ نیز نیچ کے اندر چو سنے کی صلاحیت بیدا ہوگی جس سے ماں کا دودھ آسانی سے پی سکے گا اور اللہ پاک نے مجمور اور چھوارے کے اندر ہر متم کی تو انائی بھری ہوئی ہے جس کی اس کوفوری ضرورت ہے۔ چھوارے کے اندر ہر متم کی تو انائی بھری ہوئی ہے جس کی اس کوفوری ضرورت ہے۔ ورنہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمیں ایس چیزیں بتا دی ہیں کہ جس کے اندر دین و دنیا دونوں کی بھلا گیاں ہیں اور ان کو نہ کرنے میں دین و دنیا دونوں کا

نقصان ہے۔ تھجورا ور چھوارا وقت پرمیسر نہ ہوتو پھر شہد بھی لیا جا سکتا ہے یا بار یک چینی اس کے منہ میں ڈال دی جائے تا کہ وہ اس کو چوس لے۔

# تحسينك كادوسراطريقه:

بعض ہزرگوں نے بیطریقہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی ہزرگ کا کپڑا ہو جیسے رو مال یا اس کے مستعمل کپڑے تو اس سے چھوٹا سا کر تا سلوالیا جائے اور سب سے پہلے اس کو میہ پہنا دیا جائے تا کہ اس ہزرگ کے لباس میں جو برکات ہیں اس سے اس بچے کے اندراس ہزرگ کے اثر ات بھی آ جا کیں۔

# يانچوال حق ..... اچھا نام رکھنا:

بے کے نام رکھتے میں کوشش کی جائے کہ اگر لڑکا ہے تو انبیاء کرام کے ناموں میں سے
رکھا جائے یا اللہ تعالی کے جو صفاتی نام ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، ان میں سے رکھا جائے،
جیسے عبد اللہ، عبد الرحمٰن، عبد الستار، عبد البجار، عبد الرحیم وغیرہ یا صحابہ کرام کے ناموں میں
سے کوئی نام رکھا جائے یا بزرگان وین میں سے کی کانام رکھا جائے۔ بڑی ہے تو بچھل
امتوں میں جتنی نیک عورتیں گزری ہیں ان کے ناموں میں سے نام رکھا جائے یا از واج
مطہرات کے ناموں میں سے یا صحابیات کے ناموں میں سے رکھا جائے ۔ اور ان سب
مطہرات کے ناموں میں سے یا صحابیات کے ناموں میں سے رکھا جائے ۔ اور ان سب
کے نام حضرت تھا نوئ نے بہتی زیور میں تحریر فرمائے ہیں۔

# نام رکھنے میں احتیاط:

آج کل ایے بے معنی نام رکھے جاتے ہیں کہ ان میں نام ہونے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ، یا پھر قلمی اداکاروں اور ٹی وی اداکاروں کے نام رکھے جاتے ہیں ، یا پھر اللہ بچائے انگریزوں، ملحدوں، کا فرول کے نام رکھے جاتے ہیں۔خوب سجھ لو! جیسا نام رکھو گئے ہی کے اندرویے ہی اثر ات آئیں گے، ہمیں دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی بچے کے اندرویے ہی اثر ات آئیں گے، ہمیں دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی بچے کے ساتھ وہ ممل کروکہ اس میں نیکی کے جذبات پرورش یائیں۔

# بچے میں نام کے اثرات پرواقعہ:

حضرت تھانو گ کے مواعظ میں ہے کہ ایک فخض حضرت کی خدمت میں آتا تھا، وہ
اپنے کی پنچ کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ وہ بیار بہت رہتا ہے، علاج کروا کرتھک گئے
ہیں گرفھیک ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا
نام کلیم ہے اور کلیم کے ایک معنی زخی کے ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ نام ہی ایسا ہے تو ٹھیک
کیے ہوگا؟ پھر حضرت نے کلیم ہٹا کرسلیم نام رکھ دیا اور سلیم کے معنی تندرست کے ہیں،
چنا نچہ نام بدلتے ہی بچہ تندرست ہوگیا اور ساری بیاری زائل ہوگئی۔ تو جس نام کے معنی
ہوں گے اس کے اثر ات بھی بچ کے اندرا چھے ہوں گے اور جس نام کے معنی ہر بے
ہوں گے اس کے اثر ات بھی بچ کے اندر برے ہوں گے۔ برے نام جسے
ہوں گے اس کے اثر ات بھی بچ کے اندر برے ہوں گے۔ برے نام جسے
شیطان، فرعون، ہامان رکھے گا تو کیا بچہ نیک بنے گا؟ ای لیے منع کرتے ہیں کہ اس قشم
شیطان، فرعون، ہامان رکھے گا تو کیا بچہ نیک بنے گا؟ ای لیے منع کرتے ہیں کہ اس قسم
کے نام مت رکھو، یہ کافروں کے نام ہیں، ان میں کفر کی بد بو بھری ہوئی ہے۔ جسے ان
ناموں کے رکھنے کو ہم برا بچھتے ہیں ایسے ہی وہ نام جن کے معنی برے ہیں ان سے بھی ہمیں
بینا چا ہے۔

# پیدائش کے ساتوین ون کے مستحب اعمال:

نام ویسے تو ساتویں دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ساتویں دن نام رکھنامتحب و مسنون ہے۔

## عقيقه كرنا:

دوسراعمل ساتویں دن عقیقہ کرنا ، یہ بھی مستحب ہے ، اگرلڑ کا ہے توضیح سالم بے عیب دو بحر سے یا دو بحر یاں اور اگرلڑ کی ہے تو بے عیب ایک بکر ایا ایک بکر کی۔ اگر استطاعت نہ ہو تو عقیقہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بہر حال کرنے میں یہ فوائد ہیں ایک حدیث میں ہے کہ عقیقہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بہر حال کرنے میں یہ فوائد ہیں ایک حدیث میں ہو کہ عقیقہ کرنے سے بچے سے تمام آفات اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بچے مکمل محفوظ و مامون ہو

جاتا ہے۔ ایک اور اس کی عجیب برکت ہے کہ قیامت کے دن بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرےگا، سِحان اللہ!

اگر کوئی ساتویں دن نہ کر سکے تو بعد میں کرسکتا ہے، لیکن بعد میں بھی ساتویں دن کا خیال کرنا بہتر ہے اور اس کا آسان طریقہ سے ہے کہ بچے کی پیدائش سے ایک دن پہلے کر ہے۔ مثلاً اگر بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو بعد میں جب بھی عقیقہ کرے تو جمعرات کو کرے۔ اس حساب سے بیسا تواں دن پڑے گا۔

اس طرح بہتریہ ہے کہ عقیقہ کے گوشت کے تین جھے کرے ایک اپنے گھر کے لیے رکھے ایک حصہ اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کردے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کوخیرات کردے اس لیے کہ صدقہ کا فائدہ ہی ہے کہ اس سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔

# نيج كے سرك بال مندوانا:

ای طرح ساتویں دن مستحب سے ہے کہ بچے ہویا بچی استرے سے اس کے سرکے بال منڈوا دیئے جائیں اس کا دنیاوی فائدہ سے ہے کہ اس کے سرکے سارے مسامات کھل جائیں گے اور اس کا دماغ صحیح کا م کرنے لگے گا اور اس کے بالوں کے ہم وزن جاندی یا جاندی کی قیمت خیرات کر دینا بھی مستحب ہے۔

اب آپ ذراسوچیں کہ ہمارے دین اسلام میں بچہ کی کیسی عمد ہ تربیت ہورہی ہے کہ
ایک طرف عقیقہ ہور ہا ہے تو اس میں بھی صدقہ دیا جار ہا ہے ،عزیز وا قارب کو بھی کھلایا جا
ر ہا ہے ، پڑ وسیوں کو بھی دیا جار ہا ہے غریبوں کو بھی کھلایا جار ہا ہے جب سب کھا کیں گے تو
سب خوش ہوں گے خوشی میں دل سے دعا کیں نگلیں گی اور پھر صدقہ بذات خودا جروثو اب
کا باعث ہے اور دوسری طرف سرمنڈ وایا جار ہا ہے تا کہ اس کے دماغ کی تمام صلاحیتیں
کا رآمہ ہوں اور دماغ صحیح کا م کرنے گئے۔

# حكمت كى بات:

اس کے بعدا گرتھوڑی ی زعفران میسر ہوتو یانی میں گھول کر سرمنڈ وانے کے بعداس

کے سر پرمل دی جائے ۔طبی لحاظ سے زعفران گرم وخشک ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو طاقت پہنچائے گی اور دوسرے گردو پیش کا موسم اس کے سراور د ماغ پر اثر انداز نہیں ہوگا اس سے انشاء اللہ نزلہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔

# بچے کی ختنہ کرا نا:

ای طرح ساتویں دن کی اس کی ختنہ کروا دینا بھی مستحب ہے بعد میں بھی تو کروانی ہے اس وفت کروا دینے میں بڑی آ سانی ہے کیونکہ پھرجیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ختنے کا کام مشکل ہوجاتا ہے۔

# شرعى نقطه نظر سے ختنه كا حكم:

شرعی لحاظ سے ختنہ کروانا سنت موکدہ ہے تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، شعائر اسلام میں سے ہے کروانا ضروری ہے نبیل کروائے گا تو گنا ہگار ہوگا۔

## ختنے کا د نیا وی فائدہ:

کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جوختنہ کاعمل ہے اس کا فاکدہ یہ ہے کہ ختنہ کروانے ہے آ دمی پچاس فیصد کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھئے! شریعت کے ہرتھم میں کتنا فائدہ ہے اور بچے کے ساتھ کتنی خیرخواہی اور ہمدردی ہے۔

# بے کی تربیت کے سلسلے میں مزیدتا کید:

اس کے بعد پھر بچے کی تربیت کے سلسلے میں مزید سے بھی تاکید ہے کہ اگر چہ بچہ ہمارے سامنے بالکل معصوم ہے نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ کوئی چیز ما نگ سکتا ہے، بس ابھی تو اس کے دو ہی کا م ہیں، ہنستا اور رونا، چیز مل جائے تو ہنس ویتا ہے نہ ملے تو رد دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ کی ایک ایک اداء کو تھینچ رہا ہے اور اپنے اندر جذب کررہا ہے ماں باپ کی ایک ایک اوان کی معاشرت کوا پنے اندر لے رہا ہے۔

لہذا اب ضروری ہے کہ بچہ گھر آگیا تو پہلے ماں باپ خود نیک بن جا ئیں گے نیک رہیں گےاور نیکی کا ماحول اپنے گھر میں قائم رکھیں گےتو وہی ماحول بچے کے دل ود ماغ پر نقش ہوگا۔

بچوں کی تربیت جو خراب ہورہی ہے وہ ای وجہ سے ہورہی ہے کہ ماں باپ خود تو نیک بغتے نہیں خود تو نمازی بغتے نہیں، خود تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے نہیں، خود تو نماؤں بغتے نہیں، خود تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے نہیں، خود تو نماؤ کی حفاظت کرتے نہیں، خود تو ٹی وی دیکھنے والے ہیں، فلمیں دیکھنے والے ہیں، فلمیں دیکھنے والے ہیں، خود تو بے حیاداراورشرم والا ہوگا؟ وہ کیے نمازی بنے گا۔وہ کیے اللہ اللہ کرنے والا ہوگا؟ وہ کیے تیج پڑھنے والا ہوگا؟ سب سے بڑی کوتا ہی سہیں کیے اللہ اللہ کرنے والا ہوگا؟ وہ کیے تیج پڑھنے والا ہوگا؟ سب سے بڑی کوتا ہی سہیں ہے شروع ہوتی ہے اس میں ہم بچ کوقصور وار نہیں تھم ہراسکتے، اپنے آپ کوقصور وار مانا چاہیں، ہم نے اس میں ہم نے کوقصور وار نمونہ پیشہ کیا اور نافر مان بن گیا، حاصل ہے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی جہم سے بچائے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم اپنے حاصل ہے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی جہم سے بچائے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم اپنے بچ ں کو کیے جہم سے بچائے ہیں۔

# بي كوسب سے پہلے الله كانام سكھاؤ:

تھم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اذان کے ذریعے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اذان کے ذریعے اللہ کا نام سکھاؤ تا کہ اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آئے اور جب اللہ کا نام اس کی زبان پر آئے گا تو اللہ کے نام کے اثر ات اس کے دل میں آئیس گے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہیں اور جب اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔

# جناب رسول الله كى محبت بچول كے دلول ميں بيداكى جائے:

وسلم نے فکر مندی سے کام لیا کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے بیہ با تیس ان کو سنا کیں تا کہ ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کمی محبت پیدا ہو۔

دوسرے نمبر پرسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں والون اوراہل بیت اور غائدان والوں میں ہے جو مسلمان گزرے ہیں ان کی محبت ان کے دل میں پیدا کی جائے۔ چنانچے سحابہ کرام گا بہی طریقہ تھا۔ سحابہ کرام آئے بچوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس طرح سناتے اور یاد کراتے تھے جس طرح قرآن شریف کی سورت یا دکراتے ہیں۔ اب سوچو! ہم میں اوران میں کتنا فرق ہوگیا، ہم تو بھی نام بھی نہیں لیتے۔

# گرمیں تعلیم کا اہتمام کرنا:

ای طرح بچوں کی تربیت کے لیے دی پیارہ منٹ لازی نکالیں۔اس وقت سب گھر والے بچھ ہوں۔ اس کھے بیٹھیں، سیرت کی کوئی می کتاب پڑھ کر سنا کیں، ایک سیرت کی کتاب ہمارے حضرت مفتی محرشفیع صاحب کی کھی ہوئی ہے سیرت فاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے حضرت مفتی محرشفیع صاحب کی کھی ہوئی ہے سیرت فاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے اس کا معمول بنالیں،انشاء اللہ آپ ویکھیں گے کہ آپ کوخود بھی بہتر اثر ہوگا،اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الی پر اثر ہے کہ جو بھی سے گا اس سے ضرور متاثر ہوگا۔ آپ کی وفات کا واقعہ بعنی دفعہ بھی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بعنی دفعہ بھی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بعنی دفعہ بھی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومن اس آپ پڑھائیں ہر دفعہ آبھوں سے بساختہ آنوٹ بیانا شروع ہوجا کیں گے۔ حالانکہ آپ صلی کو پڑھائوں میں ہا وراگر اس سے کو پڑھائوں میں ہا وراگر اس سے کو پڑھائی کتاب نیا چا ہیں تو حضرت مولا نا عاشق البی صاحب میرشمی کی کتاب نیا تراث اسلام کے نام سے کسی ہوئی کتاب نے بیرت المصطفے حضرت مولا نا ادر ایس صاحب کا ندھلوی کی کالسی ہوئی کہ سے ایک اور کتاب ہے سیرت المصطفے حضرت مولا نا ادر ایس صاحب کا ندھلوی کی کالمی ہوئی ہے۔ ای طرح اس میں کہیں کہیں کہیں طرز تحریر عالمانہ ہے۔ لیکن اردو میں ہاور بڑی آسان اور عام قہم ہے۔ ایک طرح سے اس میں کہیں کہیں کہیں طرز تحریر عالمانہ ہے۔ لیکن اردو میں ہاور بڑی آسان اور عام قہم ہے۔ اس میں کہیں کہیں کہیں کہیں طرز تحریر عالمانہ ہے۔ لیکن اردو میں ہاور بڑی آسان اور عام قہم ہے۔

ایک اور کتاب رحمة للعلمین حفزت مولا نا ابوالحن علی ندوی کی لکھی ہوئی ہے جن کا حال ہی میں انڈیا میں انقال ہوا ہے۔ علی میاں کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کتاب کراچی میں بھی ملتی ہے۔ دوجلدوں میں ہے، بڑی آسان اور عام فہم ہے اور بہت ہی دلنشین ہے۔ اسی طرح حفزت تھانوی کی کتاب نشر الطیب ہے اس میں حضزت تھانوی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور خصوصیات تحریر فرمائی ہیں، بڑی عجیب وغریب کتاب ہے۔ تو ان میں سے جو کتاب بھی آسانی سے مل جائے، دس منٹ روز انہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھ کر سنا دیا کریں۔

## بچوں کو ہزرگوں کی مجلسوں میں لے جانا:

اورایک کام بیکریں کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ یا پندرہ دن میں ایک مرتبہ اپنے بچوں اور بچیوں کوا وراپنے گھر والوں کو کی نیک مجلس میں لے جایا کریں بیہ اگر ایسا ہے کہ اس میں صرف لا نالے جانا ہے باقی سب بچھ خود ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اولا داور ماں باپ کے تعلق میں بے تکلفی عالب رہتی ہے اور بے تکلفی کی وجہ سے ماں باپ کی بات میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چا ہے اب وہ اثر کہاں سے لائیں؟ تو وہ بزرگوں کی مجلس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب وہ وین کی باتیں دوسروں سے سنیں گے اور سننے کے بعد وہ بات ان کے دل میں بحب وہ وین کی باتیں دوسروں سے سنیں گے اور سننے کے بعد وہ بات ان کے دل میں اثر ہوگا اور اس کی برکت سے خود بخود ذہن بھی بدلے گا اور ماحول بھی تبدیل ہوگا اور جو ہم بچوں کی تربیت برکت سے خود بخود وزن دفتہ حاصل ہو جائے گی۔

پہلے زمانے میں بہی طریقہ تھا کہ ماں باپ خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں جاتے تھے اور اور اپنے بچوں کو بھی لے جاتے تھے اور خوا تین کا بھی اللہ والوں سے (اصلاحی) تعلق ہوتا تھا نتیجہ بی کہ پورا گھر کا گھر نیک اور صالح ہوتا تھا ،اب وہ صحبتیں نہ رہیں جہلیں نہ رہیں وہ جو بیچے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے دوسری طرف سے یہ معاملہ ہے کہ خواجہ در دنیست ورنہ طبیب ہیست

ہمارے اندر ہی وہ طلب نہ رہی ہگن نہ رہی ،تڑپ نہ رہی ، جذبہ نہ رہا ، ایسی مجلسوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے اس لئے محروم ہو گئے ،تؤ بہر حال جو ہوا سو ہوا ، ابھی جب تک زندگ باقی ہے ہارے اختیار میں پلٹنا باقی ہے۔

# بچوں اور گھروالوں کے ساتھ کیسارو بیا پنا نا جا ہیے

اورا یک بات به بھی ضروری ہے کہ عام طور پر بیدد یکھا جاتا ہے کہ گھر سے باہراگر ہم

کی سے اصلاح کی بات کریں گے تو ہوئی شجیدگی اور نرمی اور محبت اور شفقت کے ساتھ کریں گے اور گھر میں اس کا بالکل الٹ معاملہ ہوگا، بات بات پر ڈائٹنا ڈیٹنا تنہیہ کرنا اور لڑنے مرنے کو تیار ہوجانا، بیہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے گھر میں اصلاح وتر بیت کا بیکونسا اصلاح کا طریقہ ہے؟ ہم سوچیں! اگر ہمار سے ساتھ کوئی ایسا کر بے تو کیا ہماری اصلاح ہوجائے گی؟ ہم تو لڑنے مرنے کو تیار ہوجائے گی؟ ہم تو لڑنے مرنے کو تیار ہوجائے گی؟ ہم تو لڑنے نے مرنے کو تیار ہوجائیں گے، تو جب ہم اپنے بارے میں بیرو بیہ برداشت کرلیا، آپ کی جواصلاح ہوئی تو کیا ایک دن میں ہم نے کسے برداشت کرلیا، آپ کی جواصلاح ہوئی تو کیا ایک منٹ میں ہوئی یا ایک دن میں جوائے گھر والوں کی ایک دن میں کرنا چاہے ہو، بیتو ایسے ہی ہوئی تو کیا ایک منٹ میں بیتے آجائے گی، چسے ہوئی تو کیا ایک منٹ میں بیتے آجائے گی، جسے نے بوہ بیتو ایسے ہی میکارت کے بیتے ہم رکھ دوایک منٹ میں بیتے آجائے گی، جسے وہ کا م ایسے ہی بیکام کہ گھرکو تباہ کرنا ہے۔اللہ بچائے سب نے بہی طریقہ اختیار کر گھا ہے۔

# اولا د کے بارے میں اللہ تعالی سے مدد ما نگنا:

ارے میاں!اولا د کی تربیت آسان کا منہیں، سب سے پہلے تو اس میں اللہ تعالی سے مدد ماتگنی چاہیے، جب اللہ پاک کافضل ہوگا تو بیر کام آسان ہوجائے گا ورنہ بیر کام آسان نہیں۔ نہیں۔

دوسرا یہ کہ سب سے پہلے خود نیک بننا شرط ہے اس کے بعد بچوں کے ساتھ شفقت محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنالازی ہے۔ تعبیہ، غصہ، شاذ و نا در بھی بھی ہروفت بچوں کو ٹو کنے سے بچوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔

ہارے حفرت مفتی محمر شفیع صاحب کا بڑا عجیب وغریب طریقہ تھا۔حفرت تربیت فرماتے تھے تو بات بات پرٹو کتے نہیں تھے۔ ہاں البتہ نظر رکھتے تھے کہ کس نے کب کیا کیا؟ اوراس کی با تیس ذہن میں رکھتے تھے کہ آج اس نے بیگر بڑکی ،کل اس نے فلا ل فلطی کی ، جب مہینہ بھر گزرگیا ، پھر علیحدہ اس کو بلایا ، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیراس کوفر ماتے کہ فلان دن تم سے بی غلطی ہوئی تھی ، فلال دن تم نے بیہ کیا تھا ، اس کو دور کرنا چاہیے ، اس میں بی خرابی ہے ، چھوڑ نے کا بیر فائدہ ہے اور کرنے میں بی نقصان ہے ، بیر با تیس چھوڑ نے میں بیزترا بی ہے ، بیر با تیس چھوڑ نے کی جی کڑت بھی رکھی ، احترام بھی کیا ، زمی بھی برتی ، سب کی جیس کرنے کی نہیں ، چھوٹ نے بیکے کی عزت بھی رکھی ، احترام بھی کیا ، زمی بھی برتی ، سب کے سامنے اس کورسوا بھی نہیں کیا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی ، بھلا بتا ہے وہ بچے قربان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ؟

## ہاراروبیایی اولا دیے ساتھ:

ہمارا جوروبہ ہے آئی کل اپنی اولا دے ساتھ کہ ہمارا کمرہ گویا کہ عدالت کا کمرہ ہے، بچوں کو مجرموں کی طرح پیڑ کرلا رہے ہیں، تھیٹتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، منہ پہتھیٹر مارتے ہوئے، تم ایسے ہو ویسے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، سوئے رہتے ہو، نکل جاؤ میرے گھرسے، تو جب تم آج اس کو گھرسے نکلنے کو کہدرہے ہوتو کل وہ جوان ہوجائے تو میہیں نکلنے کا کہے گا۔

### عبرت آموز واقعه:

ہمارے ایک بزرگ نے اس موضوع پرایک واقعہ سنایا تھا کہ انڈیا کے کی شہر میں ایک سکھ تھا، وہ بوڑھا ہوگیا اور بیٹا جوان ہوگیا، بوڑھے کو دے کا مرض لاحق ہوگیا، اب رات ہوتے ہی دے کا شدیدز ور ہو جاتا، کھانی اور بلغم نکلنا شروع ہو جاتا، چنانچہ ساری رات بیسلسلہ جاری رہتا، وہ بیچا رہ خود بھی پوری رات جاگتا اور شورکی وجہ ہے دوسرے بھی جاگتے ۔ بیٹا سارا دن کا م سے تھکا ہارا ہوتا، بار بار نیندا کھڑتی تو بہت تگ ہوتا، آخر پھر سوچتا کہ کوئی بات نہیں باپ ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب دیکھا کہ روز کا ہی قصہ ہے، نہ تو یہ مرتا ہے نہ جان مجھوڑتا ہے یہ تو ساری رات جگاتا ہی ہے ایک دن اس کو خیال آیا کہ مرتا ہے نہ جان مجھوڑتا ہے یہ تو ساری رات جگاتا ہی ہے ایک دن اس کو خیال آیا کہ

کیوں نہاس کا کام ختم ہی کر دوں ، قریب میں ایک دریا بہتا تھا ، ایک دن اس نے اپنے ہوڑھے باپ کو کندھوں پہاٹھایا اور دریا کی طرف چل دیا ، اب باپ خاموش کچھے نہیں بول رہا کہ کہاں لیے جارہے ہوا در کیوں لیے جارہے ہوا در کیوں لیے جارہے ہو؟ بیاری کی وجہ سے ویسے ہی سو کھ کر کا نثا ہوگیا تھا ، مقابلے کی سکت نہیں تھی اور دل کا چور جا نتا تھا جیسی کرنی و لیمی بحرنی ۔

چنانچہ جیسے ہی بیٹا دریا میں اتر ااور پانی پنڈلیوں تک آیا اور پھینکے کا ارادہ کیا تو باپ
نے کہا: بیٹا ذرااس جگہ سے ہٹ کرفلاں جگہ پہ مجھے پھینک دے، یہاں مت پھینک، بیٹے
نے کہا: یہاں میں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی پانی ہے اور وہاں بھی پانی ہے،
باپ نے کہا بس میری خواہش ہے بیٹے نے کہا پہلے مجھے بتاؤاس میں کیاراز ہے پھر پھینکوں
گا، باپ کہے لگا کہا صل بات یہ ہے کہ میں نے بھی اینے باپ کو یہیں پھینکا تھا۔

بیٹا بمجھدارتھا، کہنے لگا اچھاتو ہے بات ہے، فوراً دریا سے نکلا اور سید حاوالی اپنے گھر
گیا، جاکر باپ کا کمرہ صاف کیا، بستر کو دھویا، چا در بدلی اور شیح جب ہوئی تو اس کوڈاکٹر
کے پاس لے گیا، دوادلوائی اور بقیہ زندگی خوب اس کی خدمت کی۔وہ بہتر ہوانہ ہوالیکن
اس نے اپنا فرض پورا کیا۔اللہ بچائے،اللہ بچائے جب ہم اپنی اولا د کے ساتھ بدتمیزی
سے پیش آرہے ہیں اوران کوگالیاں دے رہے ہیں تو پھر ہم کیے ان سے خدمت کی امید
کررہے ہیں۔

لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت وشفقت کا اور نرمی کا سلوک کریں،
سب سے بڑھ کرید کہ ہم ان کے سامنے نیک نمونہ پیش کریں جب ہم نیک ہوں گے، با
اخلاق ہوں گے اور شریعت کے پابند ہوں گے، تو ہماری اولا دبھی نیک اور صالح ہوگ
اور ہمارااحتر ام اور خدمت کرنے والی ہوگی۔

یہ تو میں نے مسلمان گھرانے کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد شروع کے آ داب بتائے ،ان بی سے اندازہ لگالیس کہ باقی زندگی میں ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوں گ کہ ہم ان کوکس طرح نیک بنائیں ، یہ ہماری ساری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں ،اس کو ساری زندگی انجام دینا ہیں، ہزرگوں ہے وابستہ رکھیں اورخود بھی وابستہ رہیں اور پوچھ
پوچھ کر چلتے رہیں، پوچھ کر چلنے ہیں ہڑی آسانی ہے اور سہولت ہے، ہرآ دمی کا حال الگ
الگ ہوتا ہے، ماحول الگ الگ ہوتا ہے، اس سلسلے میں دینی رہنمائی حاصل کر کے اپنے
گھر میں دینی ماحول کا اہتمام کرنا چاہیے۔اللہ تعالی ہم سب کو اس پرعمل کی توفیق عطا
فرمائے۔(امین)

MM. ohlehad.org

(Y)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

تربيت اولاد

ازافادات حضرت مولانا محمد اسلم شیخو بوری حفظ الله تعالی

# تربيت اولا د

نَحُمَدُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ رَسُولِنَا الْكَرِيْمِ آمَّا بَعُدُ فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَأَمُرُ اَهُلَکَ الشَّيطنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَأَمُرُ اَهُلَکَ الشَّيطنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَأَمُرُ اَهُلَکَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ بالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾

"اورا بِيْ گُهر والول كونماز كاحكم يجياور آپ بهي اس پرقائم ربيس -"
هيأيها الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَاراً ﴾

''اے ایمان والو بچاؤا ہے آپ کواورا پے گھر والوں کوآگ ہے۔'' ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِي اَوْلَادِ كُمْ ﴾

''الله وصیت کرتا ہے تم کوتمہاری اولا دے بارے میں ﴾ ﴿ وَلَا مَقْتُلُوا اَوُلَادَ كُمْ خَشْیَةَ اِمُلاقِ ﴾

''اورا پنی اولا دکوافلاس کے ڈریے قبل نہ کرومردا پنے گھر کا رکھوالا ہے اوراس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہو گی اورعورت اپنے شو ہر کے گھر کی رکھوالی ہے اوراس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔''

﴿ لَا نُهُ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنُ أَنُ يَتَصَدُّقَ بِصَاعٍ ﴾

"انسان کااپ بینے کوا دب سکھانا ' بیا یک صاع صدہ کرنے ہے بہتر ہے۔'

﴿ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدُا اَفْصَلَ مِنُ اَدَبٍ حُسُنٍ ﴾

""کی باپ نے اپنے بیٹے کوا چھے اوب ہے بہتر عطیہ اور ہدیہ ہیں دیا۔'

﴿ عَلَّمُوا اَوُ لَادَ کُمْ وَ اَهْلِیْکُمُ الْخَیْرَ وَ اَذْبُوهُمْ ﴾

""ا پنی اولا داورگھر والوں کو خیر سکھا وَاور انہیں باادب بناؤ۔''
گرامی قدر حاضرین! اللہ تعالی نے انسان کو بے شار نعتیں عطاء فرمائی ہیں اگر ہم اس

نعتیں شار کرنا چاہیں تو شار بھی نہیں کر سکتے یہ زندگی اس کی نعمت ہے۔ سورج چاند اور ستار ہے اس کی نعمت ہیں پھل اور پھول اس کی ستار ہے اس کی نعمت ہیں پھل اور پھول اس کی نعمت ہیں گرمی اور سردی اس کی نعمت ہیں ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء اس کی نعمت ہیں گویائی اور شنوائی کی صلاحیت اس کی نعمت ہے ایمان اس کی نعمت ہے تر آن اس کی نعمت ہے کعبہ اس کی نعمت ہے تعبہ اس کی نعمت ہے تارہیں ۔ شعبہ اس کی نعمت ہے خرضیکہ ہم پر اس کے احسانات اور اس کی نعمتیں بے شار ہیں ۔

اس کی بے شار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولا دبھی ہے اولا دکونو رچٹم بھی کہتے ہیں' گخت جگر بھی کہتے ہیں' رونق خانہ بھی کہا جاتا ہے' بڑھا پے کی لاٹھی کا نام بھی ہوتی ہے' دل کا سرور بھی ہوتی ہے' جگر کا ٹکر ابھی ہوتی ہے' اس کے وجود سے گھر کی ویرانیاں ختم ہوجاتی ہیں اس کی جوانی والدین کے بڑھا ہے کی لاٹھی ہوتی ہے۔

اولا دوہ نعمت ہے جس کی خواہش ہرشادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے اولا دکی قدران سے پوچھئے جواس سے محروم ہیں لاولد حفرات کی بے بی اور بے کی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اگرشادی کے بعد چندسال تک بچہ پیدا نہ ہوتو وہ باؤلے سے ہوجاتے ہیں وہ بچے کے لئے ہرجتن کرتے ہیں خود دعا کیں کرتے ہیں دوسروں سے دعا کیں کراتے ہیں نذریں مانے ہیں تعویذات کراتے ہیں ہمارے ہاں مشہور ضرب المثل ہے'' مرتا کیا نہ کرتا'' تو بے اولا د حفرات بھی اس ضرب المثل کے مطابق سب بچھ کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اور اگر میہ جائل بیروں اور تعویذ فروشوں کے متھے چڑھ جا کیں تو وہ ان کی جیب بھی خالی کردیتے ہیں اور بعض اوقات تو ایمان سے بھی خالی کردیتے ہیں۔

قرآن حکیم میں بچوں کواس عالم رنگ و بوکاحن اورخوبصورتی قرار دیا گیا ہے۔فر مایا ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِیْنَهُ الْحَیَاةِ اللّٰدُنْیَا﴾ (سورۃ کھف) '' مال اور بیٹے دنیا کی زندگی میں رونق ہیں''

﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ زُرِّيْتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ وَّاجُعَلُنَا لِلْمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ﴾ (سورة فرقان) ''اے ہمارے رب ہم کو ہماری عورتوں اور اولا دکی طرف ہے آئکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا دے۔''

یہ اولا د جو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جس سے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے جس پر
انسان فخر کرتا ہے جس کی خواہشات اور ضروریات پوری کرنے کے لئے وہ اپنا خون پینہ
بہاتا ہے بعض اوقات رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے والدین کی شاہراہ حیات پر
پھولوں کے بجائے کا نئے بھیر دیتی ہے میاں بیوی روروکراولا دی لئے دعا کرتے ہیں
اور خاص طور پر بیٹوں کے لئے تو بہت زیادہ دعا کیں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے جتن
کئے جاتے ہیں حالانکہ یہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی
دے وکوئی اس پر جرنہیں کرسکتا۔

﴿ يَهَبُ لِـمُنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَ يَهَبُ لِـمَنُ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَو يُزَوِّجُهُمُ لَا مَنُ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَو يُزَوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَ إِنَاقًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا ﴾ (سورة شورى)

'' بخشا ہے جس کہ چاہے بیٹیاں جس کو چاہے بیٹے یا ان کو جوڑے دے دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے''

اولا دوینا یا نه دینا بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا ہے اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالی کے ہرکام میں کوئی نه کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ بانجھ رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ بیٹیاں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی وہ بیٹے دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اس لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا۔

#### إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

ہے شک وہی جانتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کسے بیٹا دینا ہے اور کسے بیٹی دینی ہے اور کسے بانجھ رکھنا ہے۔

# تم علم انسان:

ا نسان کو چونکہ بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے اس لئے جب وہ اللہ تعالی کے کا موں کی حکمت

نہیں سجھتا تو شکوے کرنے لگتا ہے اعتراض کرنے لگتا ہے اعتراض کرنے لگتا ہے بغاوت

پراتر آتا ہے حالا نکہ بیچارے کم علم انسان کو کیا معلوم کداس کے حق میں بیٹی بہتر ہے یا بیٹا؟

ممکن ہے کہ جس بیٹے کے لئے وہ استے اصرار اور شلسل کے ساتھ وعائیں کر رہا ہے وہ

اس کے لئے حضرت نوٹ کا کنعان بن جائے جس بیٹے کے بارے میں وہ آس لگائے

بیٹھا ہے کہ وہ میرے بڑھانے کا سہارا بنے گا ہوسکتا ہے کہ وہ بڑا ہوکر اپنے باپ کے

دوسرے سہارے بھی چین لے ایک گوار کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اپنے ہاں کے

مرداروں کو بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ گھوڑوں پرسوارد یکھا تو اسے بھی گھڑسواری کا شوق

ہوا بیچا راغریب آ دی ٹھا اتنی سکت تو نہیں تھی کہ گھوڑا خرید سکتا چنا نچہ دن رات اللہ سے

ہوا بیچا راغریب آ دی ٹھا اتنی سکت تو نہیں تھی کہ گھوڑا خرید سکتا چنا نچہ دن رات اللہ سے

عنایت فرما دے۔ ہروقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ میاں گھوڑا

دے دے اقداق سے ایک دن وہ کی کام سے جنگل میں گیا رات کا وقت تھا وہاں سے شہر

کوتو ال کاگر رہوا اس کی گھوڑی نے جو کہ گا بھی تھی و ہیں جنگل میں بیچ کوجنم دے دیا

گھوڑی کے بیچ کے لئے چلنا پھرنا مشکل ہور ہا تھا

کوتوال نے ادھرادھر نگاہ دوڑائی تو اسے میہ گنوارنظر آگیا جو کہ حسب معمول گھوڑا دے دے گھوڑا دے دے کا ورد کررہا تھا کوتوال نے ایک چپت رسید کی اور کہا کہ اس بچے کوگردن پراٹھاؤ اور شہر تک پہنچاؤ مرتا کیا نہ کرتا کوتوال کا حکم ٹالنا ناممکن تھا۔ چارو ناچار گھوڑی کے اس نومولود بچے کواپنے کندھوں پراٹھا لیا اور شہر کی طرف چل پڑا، چلنا باچا تھا اور زبان سے اپنی جہالت کی وجہ کہتا جاتا تھا ''اللہ میاں تو دعا سنتا تو ہے گر سجھتا نہیں ہے۔ میں نے گھوڑا و بیدیا تا کہ وہ میں اس پرسوار ہوں اور تو نے گھوڑا و بیدیا تا کہ وہ میرے او پرسوار ہوجائے۔''

# گېژي مونی اولا د :

تو دوستو! مجھی بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ والدین جس اولا د سے بڑی بڑی تو قعات لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کواجیرن بنا دیتی ہے ان کے دن کا سکون اور يتيم كون؟

جب بچپن میں بیچ کی تربیت ہی نہیں کی تو جوانی میں اس کی گٹتا نیوں' اس کی شرارتوں اور شوخیوں کی شکا بیتیں کرتا ہے معنی ہے امام غزالی نے خوب کہا ہے کہ''اولاد ماں باپ کے پاس ایک امانت کی مانند ہے جس کا دل ایک نفیس موتی کی مانند ہے وہ موم کی طرح نقش پذیراور ہرتتم کے نفتوش سے خالی ہے اس کی مثال پاک زمین جیسی ہے کہ اس میں جو پچھ ہوئے گا وہی اگے گا اگر نیکی کا تخم ہوئے گا تو لڑکا وارین کی سعادتوں کا حامل ہوگا اور والدین نیز اساتذہ اس کے ثواب میں شریک ہوں گے اگر نیکی کا تخم نہ ہویا تو لڑکا ہو جا گا وہ والدین اور اساتذہ شریک ہوں گے الذین اور اساتذہ شریک ہوئے گا اور جو افعال اس سے سرزد ہوئے ان میں والدین اور اساتذہ شریک ہوئے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں

﴿ قُوا اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيُكُمُ نَارًا ﴾ (التحريم) ''اپ آپ كواوراپ الل وحيات كوچنم كى آگ سے بچاؤ'' دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ بہت سخت ہے اس سے حفاظت بھی ای نبعت سے زیادہ ہونی چاہیے اس آگ سے یوں بچانا ہوگا کہ اولا دکومودب بنایا جائے اسے نیک اخلاق کی تعلیم دی جائے اور بری صحبت سے بچایا جائے کہ بیرتمام فساد کی جڑ ہے۔ (کیمیائے سعادت: ۳۲۱)

جو بچے تجے تربیت سے محروم رہتا ہے وہ حقیقاً بیٹیم ہوتا ہے' بیٹیم صرف وہ نہیں ہے جس کے والد کا انقال ہو جائے بلکہ وہ بچہ بھی بیٹیم ہے جو کسی در دمند مر بی کی تربیت سے محروم رہے۔عربی زبان کے مشہور شاعر شوقی نے کیا خوب کہا ہے

لَيُسسَ الْيَتِيُسمُ مَسِ انْتَهَلَى اَبَوَاهُ مِنُ الْيُسَمِّ الْيَحِيسَاةِ وَ خَلَفَاهُ خَلِيًلا

'' وہ بچہ در حقیقت پتیم نہیں جس کے والدین دین کے ٹم ہے آ زاد ہوکرا ہے بے یار و مد دگار چھوڑ گئے ہول۔''

اِنَّ الْيَتِيْسَمَ هُوَ اللَّذِي تَلَقَى لَهُ أَمَّا تَحَلَّتُ أَوُ اَبَا مُشْغُولًا "حقیقت میں تو یتیم وہ بچہ ہے جس کوالی ماں لیے جواس سے بے توجہ ہواور اس کا باپ بھی مشغول ہو۔"

## شريك جرم:

توحقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو ماں باپ کی شقت سے ان کی توجہ سے اور ان کی تربیت سے محروم رہتا ہے یہ بچہ بڑا ہوکر جب جرائم کی و نیا میں قدم رکھتا ہے اور چوری 'ڈکیتی اور قل و غارت گری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے والدین بھی اس صورت میں اس کے جرم میں برابر کے شریک ہونگے جب انہوں نے بچپین میں اسے اسلامی اخلاق نہ سکھائے ہوں اور اس کی تعلیم و تربیت کما حقہ توجہ نہ دی ہو وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک نو جو ان قل کرنے اس کی تعلیم و تربیت کما حقہ توجہ نہ دی ہو وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک نو جو ان قل کرنے کے جرم میں میں گرفقار ہوا' بچے نے اسے پھانی کی سزا سائی تو اس نے درخواست کی کہ میرے گلے میں بھانی کا بھندہ ڈالنے سے پہلے مجھے اپنی والدہ سے ملنے کا موقع دیا جائے والدہ کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے کان میں میں کچھ ضروری بات کہنا جا ہتا

ہوں۔ ماں نے کان قریب کیا تو اس نے ماں کے کان کو کا ٹ کھایا 'جج نے کہا کہ بیتم نے کیا ظلم کیا 'تہہیں اپنی والدہ کا کان کا شتے ہوئے شرم نہیں آئی ' مجرم نے جواب دیا نی الوقت میں اسے بہی سزا دے سکتا ہوں اگر موقع ہوتا تو شاید میں اسے اس سے بھی بڑی سزا دیتا بیعورت ہے جس نے مجھے جن تو لیا لیکن میری تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ میرے چھوٹے موٹے جرائم پرمیری حوصلدا فزائی کرتی رہی میں لوگوں سے جھڑتا تا تو بید میری پیٹے ٹھوئکی تھی مجھے شاباش دیتی تھی اگر بیا بتداء ہی میں مجھے روکیتی ٹو کتی اور سمجھاتی رہتی تو آج میرے ہاتھ تل ناحق نہ ہوتا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بے شار مجرم الیسے ہیں جو ابتداء میں نضے منے جرائم کرتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے سینئرقتم کے مجرم بن الیسے ہیں جو ابتداء میں نضے منے جرائم کرتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے سینئرقتم کے مجرم بن جاتے ہیں اور بلا خوف خطر بڑے بڑ می کا رتا کا ب کرنے گئے ہیں۔

## ایک حدیث کامفہوم :

حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اللہ تعالی کی لعنت ہو چور پر کہ انڈ ا چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور ری چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

 كرنے لگا يہاں تك كه ہاتھ كٹنے تك نوبت پہنچ گئی۔

اس حدیث کومیرا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کی ابتداء تو بسا او قات بہت معمولی اورمعصوم ہوتی ہے لیکن وہ آ گے چل کر بہت بڑی بن جاتی ہے۔

🚓 .....قطرول کوجمع کیا جاتا ہے تو دریابن جاتا ہے۔

🚭 ..... ذرے مل جاتے ہیں تو پر بت بن جاتا ہے۔

🥵 ..... بنولے پرمحنت کی جاتی ہے تو شاہا نہ لباس بن جاتا ہے۔

🚭 ..... بچوں کی تگہدا شت کی جاتی ہے تو وہ پھول بن کرگلشن کومعطر کر دیتے ہیں ۔

🤀 .....موتی پروئے جاتے ہیں تو حسینوں کے گلے کی مالا تیار ہوجاتی ہے۔

😁 ....ستار ہے مجتمع ہو جا ئیں تو کہکشاں بن جاتی ہے۔

مجاہدین کومنظم کیا جائے تو وہ'' بنیان مرصوص'' بن جاتے ہیں' افراد پر محنت کی جاتی ہے تو وہ محدث بنتے ہیں مفسر بنتے ہیں' مجاہد بنتے ہیں زمانے کے امام اور پیشوا بنتے ہیں زاہداور یارسا بنتے ہیں۔

اور بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چنگاری کو نہ بچھایا جائے تو وہ شعلہ بن کرخرمن کو بھسم کر دیتی ہے۔خودروجھاڑیوں کو نہ کا ٹا جائے تو جھاڑ جھنکار کا ایک خوفنا ک جنگل تیار ہوجاتا ہے دریا سے رہے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ سیلا ب بن جاتا ہے 'سوسائٹ میں پائی جانے والی غلاظتوں کا سد باب نہ کیا جائے تو عذا ب خدا بن جاتا ہے ، بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکواور لئیرے بن جاتے ہیں 'میرو نچی اور چری بن جاتے ہیں قاتل اور غارت کر بن جاتے ہیں۔

جو والدین بحین بی ہے بچوں کے دل و د ماغ میں اللہ تعالی کا نام بٹھا دیتے ہیں اور ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتے ہیں تو ان کے بچے اکثر و بیشتر بڑے ہو کرصراط متقیم پر جے رہتے ہیں۔تاریخ میں اس کی بے شارمثالیں موجود ہیں۔

# حضرت سهيل تستريٌ:

حضرت سہیل تستری فر ماتے ہی کہ میں تین برس کا تھا میرے ماموں محمد بن سوار نماز

پڑھتے تو میں انہیں ویکھا۔ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جس رب نے تخجے پیدا کیا ہے اسے یا دنہیں کرو گے؟ میں نے پوچھا ما موں کیسے یا دکروں؟ تو آپ نے فر مایا کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلتے وقت زبان ہلائے بغیر صرف اپنے دل میں تین دفعہ یوں کہا کروکہ

## اَللَّهُ مَعِى ' اَللَّهُ نَاظِرِى ' اَللَّهُ شَاهِدِي

"الله مير ب ساتھ ہے اللہ مجھے ديكي رہا ہے اللہ مير ب سانے ہے۔"

میں نے چندراتوں تک یوں ہی کیا پھرانہیں اس کی اطلاع دی تو فر مایا اب ہررات میں سات دفعہ یوں ہی کہا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیج میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت وحلا وت محسوس ہونے گئی پھر جب اس پڑمل کرتے ہوئے ایک سال گزرگیا تو فر مایا جو ذکر میں نے جہیں سکھایا ہے اسے خوب یا در کھوا ور مرتے دم تک اس پر قائم رہو یہ تم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذر لید ہوگا میں چند برسوں تک ایسا ہی کرتا رہا کہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کی گہرائیوں میں مجسوس کرنے لگا۔

پھرایک دن فرمایا اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو جس کود مکھتا ہو بھت ہے سامنے ہو کیا وہ مخص اللہ کی نا فرمانی کرسکتا ہے؟ خبر دار! بھی خدا کی معصیت و نا فرمانی نہ کرنا چنا نچہ میں تنہار ہے لگا۔ (رسائل امام غزالی)

یہ حضرت سہیل تستری تھے جوا ہے ماموں کی توجہ اور تربیت کے نتیج میں زہد و تقوی اور علم وفضل کی زرین مند پر فائز ہوئے' مسلسل روزے رکھتے اور ساری ساری رات قیام کرتے' امام احمد ّ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جھے اس امر کا جُوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک بھی سالن استعال کیا ہو بچپن میں نیک بخت ماموں نے اپنے بھا نجے کے ول میں اللہ تعالی کے ساتھ ہونے' اس کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ اور تصور ان کے دل میں بٹھایا تھا اس نے ان کی مسلمانوں اور بزرگ کی بنیا دوں کا کام کیا اور پھر اس پراطاعت وعبادت اصلاح وارشاد اور نیکی اور پارسائی کی بہترین اور قابل رشک کارت تعمیر ہوگئی۔

## بابا فريدٌ:

بچپن میں ہم غالبًا حضرت بابا فرید کے بارے میں بیہ واقعہ سنا کرتے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں نماز کی عادت ڈالنے کے لئے کہا کہ بیٹا اگرتم نماز پڑھو گے تو حمہیں شکر ملے گی پھروہ یوں کرتیں کہ شکر کی پڑیا چھپا کران کے مصلے کے بینچے رکھ دبیتیں بینماز سے فارغ ہوکرمصلی اٹھاتے تو اس کے بینچ سے شکر کی پڑیا برآ مدہوتی 'ایک دن ان کی والدہ کو انفاق سے سفر پیش آ گیا اب فکر دامن گیرہوئی کہ آج بیچ کوشکر کی پڑیا نہ فلی تو اس کا اعتاد اٹھ جائے گا اس لئے اللہ سے دعا کی کہ تو بی میرے بات کی لاح رکھ لینا۔ سفر سے والیس اٹھ جائے گا اس لئے اللہ سے دعا کی کہ تو بی میرے بات کی لاح رکھ لینا۔ سفر سے والیس آئے میں تو بیغے اسے بی ہاں بی شکر کی پڑیا تو ملی شمی میراس کا ذا گفتہ تو بی چھا شکر کی پڑیا فی بی بیٹے نے جواب دیا جی اماں جی شکر کی پڑیا تو ملی آئے اندازہ لگا سے بیں کہ وہ ما کیں بیش کی تر بیت کیلئے کیا بچھ جتن نہیں کرتی تھیں۔ آب اندازہ لگا سے بیں کہ وہ ما کیل بی تر بیت کیلئے کیا بچھ جتن نہیں کرتی تھیں۔

# حضرت شيخ الحديثٌ كے والد: ۗ

حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمر ذکریا گی آپ بیتی میں ہے کہ میری دادی صاحبہ تو راللہ مرقد ہا جا فظہ تھیں اور بہت المجھایا دفقا' سال بحر کا معمول خاتلی مشاغل' کھانے پکانے کے علاوہ ایک منزل روزانہ کا تھا اور رمضان المبارک میں چالیس پارے روزانہ چونکہ شیخ الحدیث کی دادی اپنے بیٹے اور حضرت شیخ الحدیث کے والدمولا نامحمہ بجی صاحب کو دودھ پلاتے وقت قرآن بھی پڑھتی رہتی تھیں اس لئے اس کا نتیجہ بید لکلا کہ وہ دودھ پینے کے زمانے میں پاؤیارہ یا دکر بچکے تھے اور سات برس کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کرلیا تھا۔

# كل اورآج كى مائيس:

میرے دوستو! جب مائیں وہ تھیں جوز مانہ حمل میں اور مدت رضاعت میں قرآن کی تلاوت کرنے والی تھیں تو ان کی محود میں پرورش پانے والے بچوں کی تو تلی زبان پر بھی قرآن تھیم کی مقدس آیتیں اور سور تیں جاری ہو جاتی تھیں۔ آج ما کیں وہ ہیں جو گانے سنتے ہوئے بلکہ مختکاتے ہوئے دودھ پلاتی ہیں اور ڈسکوڈ انس کے سائے میں بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو بچوں کی تو تلی زبان پر بھی فخش گانوں کے بول ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی می عمر میں فلموں کے ڈائیلاگ بولنا شروع کردیتے ہیں۔

#### اولا د کے حقوق:

امیہ بن صلت نے اپنے نا فر مان جیٹے کو اپنی پدرانہ شفقتیں یا د دلاتے ہوئے بڑے عجیب انداز میں کہاتھا

کَانِّکُ اَنَّ الْمَطُرُوقَ دُونَکَ بِالَّذِیُ اَنَ الْمَطُرُوقَ دُونَکَ بِالَّذِیُ ﴿ جَبِتُم بِهَا رَبِي اللّٰذِیُ ﴿ جَبِتُم بِهَا رَبِي اللّٰهِ الْمِولِ مِنْ بِهَا رَبِي اللّٰهِ الْمُولِ مِنْ بِهَا رَبُولِ مِنْ بِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهُ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللّٰهُ ا

تَـنَحُـاتُ الـدرى نَـفُسِــىُ عَـلَيُكَ وَ إِنَّهَــا ميراول تمهارى ہلاكت سےخوفز دور ہتا تھا حالانكه

لَتَسعُسلَمُ اَنُ لِسلْسَوُتِ وَقُستٌ مُوَجَّلًا اےمعلوم ہے کہموت مقرروفت پر ہی آئے گی۔

جب والدین کی محبیق 'شفقتیں اور احسانات بے شار ہیں تو ان کے حقوق العباد تب اور اکر سے گا د بی تو ان کے حقوق العباد تب اور اکر سے گا در اگر انہوں نے بچوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہ کی تو بڑے ہوکر بچے بھی ان کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔

## يبلاحق:

آپ کی اولاد کا آپ پر پہلائق ہے کہ ان کے لئے اچھی ماں تلاش کریں اور ماں پر لازم ہے کہ وہ ایسے شوہر سے نکاح کرے جواس کے بچوں کا اچھا باپ ٹابت ہو سکے کتنے ہی ایسے مرد بیں جو محض حن پرسی میں بہتلا ہو کر آ وارہ عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور کتنی ہی شریف گھرانوں کی عورتیں ہوتی ہیں جو محض جذبات میں آ کر بدکر دار مردوں سے شادی رچا لیتی ہیں' ایسے مردوں اور عورتوں کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب جذبات کا طوفان محم جاتا ہے اور عملی زندگی سے سابقہ پیش آتا ہے۔

اگر بچوں کی ماں کوٹھوں پر بٹھنے والی رنڈی ہو .....

محفلوں کی زینت بننے والی رقا صه ہو .....

چند ککوں کے بد لے اپنی ناموس بیچنے والی کنجری ہو .....

ہر کسی کا دل لبھانے والی طوا کف ہو .....

یا بچوں کا باپ بندروں کی طرح ا کیٹنگ کرنے والاقلمی ا کیٹر ہو .....

بے ہنگام آوازیں نکالنے والا محویا ہو ناجائز دھند اکرنے والا منشیات فروش ہو

گناہ کے اڈے چلانے والا دلال ہو' تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سے جنم لینے والی اولا د عابدوز اہد ہوگی؟ حافظ و عالم ہوگی؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ اس بات پر قا در ہے کہ کہ وہ کا نٹول سے پھول اور پھروں سے پانی پیدا فرما دے وہ اس پر قادر ہے کہ مشرک سے مون اور مومن سے مشرک پیدا فرما دے لیکن عام طور پر بچے کی نفسیات اور اس کے خیالات پر اس کے ماں باپ اور ان کے خاندان کے اثر ات ضرور پڑتے ہیں' ابن عدیؒ نے اپنی کتاب'' کامل'' میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ'' اچھے خاندان میں اپنی شادی کرواس لئے کہ خاندانی اثر ات شرایت کرتے ہیں۔''

ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا

" تم محندگی کے سبزہ سے بچو' صحابہ "نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ محندگی کے سبزہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ حسین وجمیل عورت جو محند سے اور رزمل خاندان میں پیدا ہوئی ہو۔''

# اولا د كا دوسراحق:

اولا دکا دوسراحق بیہ ہے کہ ان کے لئے اچھانا م تجویز کیا جائے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ'' تم لوگوں کو قیامت کے دن تہارے اور تمہارے والدین کے نام سے پکارا جائے گااس لئے اچھانا م رکھا کرو'' (الحدیث)

نام انسان کی شخصیت پر دلالت کرتا ہے نام سے انسان کا تعارف ہوتا ہے اس لئے نام ایسا ہونا چا ہے جوا ہے مسلمان ہونے پر' اللہ کا بندہ ہونے پر' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے پر دلالت کرے' ایسا مول مول نام ندر کھیں جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ بیہ پچے مسلم ہے یا غیر مسلم اور ایسا نام بھی ندر کھیں جو بدفالی پر دلالت کرتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدفالی والے نام کو تبدیل کردیا کرتے تھے آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے بنو الزفیتہ کو بنوالر شدہ سے بنو مغیوہ سے اور حزن کو ہل سے تبدیل کردیا تھا اس لئے کہ بھی بھی الزفیتہ کو بنوالر شدہ سے بنو مغیوہ سے اور حزن کو ہل سے تبدیل کردیا تھا اس لئے کہ بھی بھی نام بھی عجیب اثر ات دکھا تا ہے۔

امام ما لک اپنی کتاب ' الموطا' میں یجیٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک مخص سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا جمرۃ (انگارہ) پوچھاکس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا (شہاب (شعلہ) کا 'انہوں نے پوچھاکس سے تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ حرقۃ (جلن) ہے 'انہوں نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حرۃ النار (آگ کے ٹیلے پر) انہوں نے پوچھا کس جگہ؟ اس نے کہا کہ ذات نظی (بھڑ کئے والے ٹیلے) پر' بیس کر حضرت عمرؓ نے فرمایا جلدی گھر پہنچواس لئے کہ جہما رے اہل وعیال آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے ہیں اور واقعی ایسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا۔

ہمارے ہاں آئ کل لوگوں کو بیشوق ہے کہ ماڈرن نام رکھے جائیں اور بینام ایسے ہوتے ہیں کہ بھی بھی تو پتہ بھی نہیں چانا کہ جس کا بینام ہو وہ مسٹر ہے یامس سے ہے یا جس خالث ہے مسلم ہے یا غیر مسلم اور بعض لوگوں کی تو بین نوا ہش ہوتی ہے کہ ایسا نام ہو جو پہلے کی نے نہ رکھا ہو چنا نچہ ہم سے پوچھنے کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسا نام بتا کیں جو بالکل انو کھا اور نیا ہوا بہم انو کھے اور نئے نام کہاں سے ما حب کوئی ایسا نام بتا کیں جو بالکل انو کھا اور نیا ہوا بہم انو کھے اور نئے نام کہاں سے لا کیں اب یہی ہوسکتا ہے کہ انسانی بچوں کے نام کمل پون مچھر 'جوں' گیدڑ اور لومڑی رکھ دیئے جا کیں آپ میری اس بات پر ہسیں نہیں کیونکہ آپ کوئی لوگ ایسے ل جا کیں گ جنہوں نے اپنا نام کلب رکھا ہوا ہے جے ار دو میں کتا کہا جا تا ہے لین اگر آپ ان کے نام کا اردو ترجمہ کرکے ہوئے بی مہذب انداز میں پیار کے ساتھ کہیں ''ارے جناب کتا ہوا حب' تو وہ مرنے مارنے برتل جا کیں گے۔

میرے بزرگواور دوستو!اس وقت اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے نام محاب اور صحابیات جیسے رکھیں بیام کے نام ہوں گے اور دشمنان صحابہ کے خلاف جہا د کا جہا د ہوگا۔ بیہ بات بالک مہمل کی ہے کہ نام میں کیار کھا ہے؟ نام میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے 'بس آپ نام رکھتے ہوئے بیزیت کرلیں کہ اے اللہ میرے بیٹے میں ابو مجروع کی سعد وسعید' بلا وضیب' خباب و معاویہ' اسا مہاور حذیفہ فاطمہ و عاکشہ' خدیجہ وصفیہ' سمیہ، رقیہ' اساء اور حمیر اوالی صفات بیدا فرمادے۔

### تيراحق:

اولا د کا تیسراحق میہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت وشفقت پیارا ورایٹار کا سلوک کیا جائے

یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا بھر کے مذا ہب سوسائٹیاں فلا سفہ اور انسان بچوں کی محبت پر متفق ہیں بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں ایسے کئی واقعات ہم نے اخبارات اور رسائل میں پڑھے ہیں کہ اثر دھوں اور شیروں جیسی خوفناک مخلوق نے انسانی بچوں کوموت کے منہ میں جانے سے بچالیا جب حیوانات بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں تو انسان کیوں نہ کرے وہ تو اشرف المخلوق ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ بچے کا نئات کا حسن ہیں دنیا کی رونق ہیں گلشن انسانیت کے مہکتے' چنگتے' لچکتے پھول ہیں' بچوں کی معصومیت پر ہزاروں کلیوں کا حسن قربان کیا جا سکتا ہے وہ باپ کتنا بدنصیب اور سنگدل ہے جوا پنے بچوں سے محبت نہیں کرتا۔

بچوں کا عالمی دن اور سال منا کرحقوق الاطفال کے چیمپین بننے والے سن لیں!
مہذب دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں کے حقوق پراسلام نے زور دیا
ہے محن کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول وعمل سے بچوں کے حقوق اجاگر کئے اور
عالم انسا نیت کو سمجھا دیا بتا دیا سکھا دیا کہ بچول سے کیے محبت کی جاتی ہے۔ (ابو داؤ داور
ترندی میں حضرت عبداللہ بن عمروالعاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:

" لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَمُ يَوُحَمُ صَغِيُونَا وَلَمُ يَعُوِفَ حَقَّ كَبِيُونَا))(الحديث) '' و فض ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پررحم نہ کرے اور بردوں کے فق کو نہ پہچانے۔''

### چوتھاحق:

اولا دکا چوتھا حق ہیہ ہے کہ اس کی پرورش طلال روزی سے کی جائے بلکہ ضروری ہے

کہ اسے دودھ پلانے والی عورت بھی طلال کھانے والی ہوخواہ وہ ماں ہویا آیا کیونکہ جو
دودھ حرام سے حاصل ہوتا ہے وہ پلیداور ناپاک ہوتا ہے جس بچے کا گوشت پوست اس
حرام دودھ سے بیدا ہوگا اس کے مزاج اور اس کی طبیعت میں حرام کے جراثیم سرایت کر
جا کیں گے یہ بات بار ہا مشاہدے میں آئی ہے کہ جولوگ اپنے بچوں کو حرام روزی
کھلاتے ہیں ان کے بچوں میں اس کے اثرات فلا ہر ہوکر رہتے ہیں اور جو ما کیں حلال پر

ا کتفا کرنے واتی ہوتی ہیں ان کی گود میں پلنے والے بچوں میں ان کی ماؤں کا زہروتقو کی ضرور رنگ دکھا تا ہے۔

بیصرف آیک واقعہ نہیں بلکہ تاریخ ایسے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے کہ والدین کی علال یا حرام روزی کا بچوں کے اخلاق اور سیرت وکردار پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔

# يانچوال حق:

اولا د کا پانچواں حق جو تمام حقوق میں ہے اہم ترین حق ہے وہ یہ ہے کہ اولا د کی صحیح نہج پر تربیت کی جائے جن والدین کی غفلت یا غلط تربیت کے بتیج میں بچے بے راہ روی یا گرائی کا شکار ہوجائے بیں ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جسمانی پرورش کر رہے ہیں لیکن روحانی طور پڑوہ ان کو قبل کررہے ہیں قرآن کھیم میں ہے۔

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا اَوُلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمُلَاقٍ ﴾ (القرآن)

اپن اولا دکومفلس کے ڈریے قبل نہ کرواگر چہائی آ ہے کا تمام مفسرین نے مطلب بہی بیان کیا ہے کہ صرف اس اندیشے ہے اولا دکوقل نہ کرو کہ ان کو کھلائیں گے کہاں ہے لیکن جوفض صرف اس خیال ہے اپنی اولا دکو دینی تعلیم نہیں دلاتا کہ یہ بڑے ہوکرا پنا پیٹ کیے پالیس گے تو کیا اس مختص کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے بندے!مفلسی کے ڈریے اپنی اولا دکا (روحانی) قبل نہ کر! ای روحانی قبل کو حضرت اکبرالہ آبادیؓ نے اپناس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔

یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

حضرت اکبریہ فرمارہ ہیں کہ انگریزوں کے مرتب کردہ نظام تعلیم کی بدولت کالجوں میں نئی نسل کا روحانی قتل ہور ہا ہے اگر فرعون کوقتل کرنے کا بیطریقہ سو جھے جاتا تو وہ خواہ مخواہ جسمانی قتل نہ کرتا اور دنیا میں بدنام بھی نہ ہوتا اوران کالجوں میں نئی نسل کا روحانی قتل یوں ہور ہا ہے کہ وہاں پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے والدین سے اپنی روایات ے اورا خلاق سے برگانہ ہوجاتا ہے ای لئے تو حضرت اکبرالہ آبادی کو کہنا پڑا۔ ہم الی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں ان کالجوں کی کس کس خرابی اور نقص کو بیان کیا جائے وہاں تو آوے کا آوا ہی خراب

-4

خط غلط ' انثاء غلط ' الملا غلط ہست ایں مضمون ز سر تا یا غلط

# تربیت کی اہمیت:

آ باپ جی غذا دیے ہیں بہترین ابس مہیا کرتے ہیں اسے اچھی غذا دیے ہیں بہترین لباس مہیا کرتے ہیں اس کے لیے اٹا رکھتے ہیں اس کی ہر جائز و نا جائز فر مائش پوری کرتے ہیں۔اسے ملکوں کی سیر کراتے ہیں اگر آپ کے بس میں ہوتو آ سان کے ستار سے تو ڈکراس کی گود میں رکھ دیں۔ یہ سب پچھا پی جگہ لین اگر آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو آپ نے اس کی صحیح تربیت کہ ہوتا آپ نے کہ وہ آپ کی شیخ تربیت کی بدولت اچھا انسان بن سکتا ہے۔

- 😁 ..... مثالی مسلمان بن سکتا ہے۔
- 🥵 ..... حا فظ قر آن بن سکتا ہے۔
- 🥵 ..... خا دم اسلام بن سکتا ہے۔
  - 🥵 ..... بہا درمجاہد بن سکتا ہے۔
- 🤀 ..... شب زنده دارعا بدین سکتا ہے۔
  - 🥵 ..... قناعت پیند زاہد بن سکتا ہے۔

اور آپ کی غفلت اور بے تو جہی ہے وہ انسان نما حیوان بن سکتا ہے۔

- 🥵 ..... چانا پھر تا شيطان بن سکتا ہے۔
- 🥵 ..... باغی دین وایمان بن سکتا ہے۔

- 🥵 ..... دشمن مال و جان بن سکتا ہے۔
  - 🥵 ..... ملعون جہان بن سکتا ہے۔
  - 🥵 .....غدار پاکتان بن سکتا ہے۔

ای لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے'' 'کسی نے اپنے بیٹے کوا چھے ا د ب سے بہتر عطیہ و ہدینہیں دیا'' (الحدیث)

اور فرمایا که''انسان کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ہیدا یک صاع صدقہ کرنے ہے بہتر ہے۔(ترندی)

والدین اپنے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں اور اپنی اولا د کے سانے اچھے
انسان بن کرر ہیں کیونکہ بچرسب سے پہلے جن دو هخصیتوں سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے
والدین ہیں بچران کی نقائی کرتا ہے اورا نہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اگر والدین اپنے
بچوں کے سامنے گانے سنتے رقص وسرور کی محفل میں شریک ہوتے ہیں' سگریٹ نوشی کرتے
ہیں' جموٹ ہولتے ہیں فلمیں اور ڈراے دیکھتے ہیں' اپنے ہزرگوں کے ساتھ گتا خانہ پیش
آتے ہیں' حرام کمائی پرفخر کرتے ہیں اوراس کے حصول کے راستے تلاش کرتے ہیں بات
بات پرطیش میں آتے ہیں اور اول فول بکنے لگتے ہیں نماز روز کے کی پابندی نہیں کرتے تو
ایسے والدین کو یقین کر لینا چا ہیے کہ ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہے گا والدین کی نا دانیاں'
حماقتیں' شرار تیں اور خباشتیں اس کی زندگی کا حصہ بنیں گی اسے نا دان مت تجھیے وہ آپ
کی ایک ایک جرکت کونوٹ کررہا ہے اورایک ایک اداد کی میرہا ہے۔

# ىيلى درس گاه:

جب بچے میں کچھ شعور آجائے اور اس کی تو تلی زبان بولنے کے قابل ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتنیں اس کے معصوم ذہن میں ڈالتے رہیں وراس کی زبان سے کہلواتے رہیں۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے'' اپنے بچوں کوسب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھا ؤ ۔ ( الحدیث ) ماں کی گود بچے کے لئے پہلی درسگاہ ہے بچے کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے ماں کو جا ہیے کہ وہ بچے کے حافظے میں حلال وحرام اور جائز و نا جائز کے الفاظ رائخ کردے اور اس کا ذہنی رابطہ اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑ دے۔

ماں کو جا ہیے کہ ہ اپنے بچوں کو دیو' بھوت' پریوں' جنات' ٹارزن اور کتے بلیوں کی کہانیوں کے بجائے انبیاء کرام صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ کے مجاہدوں' غازیوں اور شہیدوں کے واقعات سنائے۔

انہیں حضرت سمیدی قربانی کے متعلق بتا ہے' حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ سنا ہے'
حضرت بلال کی مظلومیت کا احوال بیان سیجیئ حضرت علی کی شجاعت اور حضرت
عمر فاروق کی عدالت کا تذکرہ سیجیئ بدروا حداور خندق وحنین کی تفصیلات ہے آگاہ سیجیئ
ان کے سامنے فتح مکہ کا نظارہ پیش سیجیئ حضرت سعدا بی وقاص فر ماتے ہیں کہ'' ہم اپنے
بچوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگیں ای طرح یاد کراتے تھے جس
طرح انہیں قرآن کریم کی سورتیں یا دکراتے تھے ہیں۔''

ممکن ہے کہ بیرتاریخی واقعات ایک دوبار سنانے سے ان کو ذہن نشین نہ ہوں لیکن بار بار دہرانے سے ان واقعات کی کچھ نہ کچھ جزئیات ضروران کے ذاہنوں میں بیٹھ جائیں گی اور کچھ نہیں تو کم از کم ان عظیم شخصیات کے نام تو ان کو یا دہو ہی جائیں گے۔

ہمارے لئے انتہائی غیرت کا مقام کہ مسلمان گھرانوں میں پرورش پانے والے بچوں کوفلمی ایکٹروں اور ایکٹرسوں اور گلوکا روں کے نام تو یا دہیں لیکن انہیں صحابہ اور صحابیات وضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اسلامی تاریخ کے مجاہدوں جانا روں اور ہمارے حقیقی محسنوں کے نام یا دنہیں 'چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کوفلموں کے ڈائیلاگ ڈراموں کے مکا لمے اور پوری پوری کہانیاں از ہر ہیں لیکن اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات سے انہیں دور کی آشنائی بھی نہیں ہے۔

## صحبت صالح :

اولا د کی تربیت کا تیسرا موثر وسیلہ اور ذریعہ بیہ ہے کہ بیچے کوصحبت صالح اور نیک

ماحول فراہم کیا جائے اور صحبت بداور گندے ماحول سے اسے حتی الا مکان بچایا جائے اس لئے کہ ہرانسان بچہ ہویا کہ بڑاوہ ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے ہے بعض اوقات انسان محض ماحول کے زیراثر ایک کام شروع کرتا ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ کام اس کی عادت بن جاتا ہے۔

امام غزال فرماتے ہیں کہ ہرکام پہلے ریا ہوتا ہے پھر عادت ہوتی ہے پھرعادت ہو جاتی ہے جو حدیث میں بچے کو دس سال کی عمر میں مار کرنماز پڑھانے کا حکم ہے تو مار کرنماز پڑھانا حقیقی نماز نہیں کیونکہ وہ ڈر کے مارے پڑھتا ہے یہاں تک کہ بجدہ کرتے ہے بھی ایک آ نکھ ہے دیکھتار ہے گا جب دیکھا باپنہیں بھاگ جائے گالیکن جب اس کی عادت پڑگئی اور ساتھ ساتھ کچھٹم بھی آ گیا تو خیال کرے گا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے تو بہی چیز عبادت بن جائے گا۔ کا رف روی فرماتے ہیں

بہر دنیا بہردین و بہر نام اللہ کر دہ باید و السلام حضرت سفیان توریؓ جو فقہ کے امام ہیں گر ان کا ند ہب مدون نہیں ہوا وہ فر ماتے ہیں۔

#### طلبنا العلم لغير الله فالي ان يكون الا لله

'' ہم نے علم غیراللہ کے لئے طلب کیالیکن علم تو صرف اللہ تعالی کا ہوکر رہا ہے''
وجہ اس کی بیہ ہے کہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے مثلاً اگر ایک آ دمی عور توں کا سالباس
پہن لے تو چند دن کے بعد اس کا دل بیہ چا ہے گا کہ وہ کلام بھی عور توں کی طرح کرے بلکہ
تمام حرکات وسکنات عور توں جیسی کرے اس طرح اگر کوئی بت کلف علماء کا سا درویشوں کا
سالباس پہن لے تو اس کا اثر بھی قلب پر پڑے گا اگر کھا رکا سالباس پہن لے تو چند دنوں
میں دیگر افعال بھی کھا رہی کی طرح کرنے لگے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا کفار کے بہت سے بچے مسلمانوں کے فشکر کے پاس جمع ہو گئے ان میں حضرت ابو محذور ڈبھی تھے جب موذن نے اذان کہی توان بچوں نے بھی نقل اتار نا شروع کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ سب بچے تو بھا گ گئے مگر ابو محذور ہ ان میں سے پچھے بڑے تھے انہیں بھا گئے ہوئے شرم آئی وہ نہ بھا گئ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو حاضر کیا گیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ کہوا شہدان لا المہ الا الله ان کو تامل ہوا کیوں کہ اس میں تو حید کا اقر ارتھا لیکن د بے لفظوں سے کہہ دیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے پھر فر ما یا کہوا ہم ان الا اله الا الله تو حضرت ابو محذورہ ہ نے وہ اس میں الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہوا ہم من الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہوا ہم ماں محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس میں حضرت ابو محذورہ ہو تھے لیک الم ہوا کیونکہ تو حید کے تو کسی درجہ میں مشرکین وسلم اس میں حضرت ابو محذورہ ہو ایا کہ اس میں حضرت ابو محذورہ ہو گوزیا وہ تا مل ہوا کیونکہ تو حید کے تو کسی درجہ میں مشرکین ماکس کے ابو کہ جسی قائل تھے چنا نچہوں کرتے تھے لبیک الحم لبیک لاشر یک لک لبیک الاشریکا حوالک محذورہ پہلے تو چپ ہو گئے پھر د بے لفظوں میں کہا اصحد ان محدرسول الله آپ صلی الله علیہ محذورہ پہلے تو چپ ہو گئے پھر د بے لفظوں میں کہا اصحد ان محدرسول الله آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ذور سے دوبارہ کہا۔

ابومحذورہ نے بیا ذان اسلام کی حالت میں نہیں کہی تھی محض نقالی کی تھی لیکن اس کا اثر دل میں اتر گیا کہنے گئے کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں آپ کا ہوں (الحدیث) اس واقعہ سے وہ بات بھی ٹابت ہوگئ کہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بچے کی زبان سے جو کلمات بار بار کہلائے جا کیں گے ان کا اثر اس کے دل پر ضرور پڑے گا اور یہ بھی ٹابت ہوا کہ محبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔

## حكايت رويٌّ:

مولاناروی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک چروا ہے نے جنگل سے شیر کا بچہ پکڑلیا اور اسے بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیاوہ اگر چہ شیر کا بچہ تھالیکن بھیڑوں جیسی ہزول اور ڈر پوک مخلوق کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس میں بھیڑوں والی صفات پیدا ہو گئیں ایک دن چشمے سے سارار یوڑ پانی ٹی رہا تھا جب اس بچے نے اپنا عکس پانی میں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ میں تو بھیڑنہیں ہوں بلکہ میں تو بچھاور ہوں میری شکل تو شیر سے ملتی جلتی احساس ہوا کہ میں تو بھیڑنہیں ہوں بلکہ میں تو بچھاور ہوں میری شکل تو شیر سے ملتی جلتی ہاتی جاس احساس کے بعدوہ واقعی شیر بن گیا اور اس نے چیر بھاڑ کے اس ریوڑ میں تباہی

ميا دی۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شنرادہ تھا جس نے شروع ہی سے عور توں میں پرورش پائی تھی اسے مردوں کی صحبت نصیب ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ جوانی تک عور توں ہی میں رہا جس کا نتیجہ بیہ نکلا کہ اس کی طبیعت اور مزاج نسوانی بن گیا وہ عور توں ہی کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بات کرتا تھا اور ان ہی کی طرح بولتا چالتا اور چلتا پھرتا تھا ایک دن اتفاق سے کہیں سے سانپ نکل آیا سب عور تیں چلانے لگیں کی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا سب عور تیں چلانے لگیں کی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا ہے کی عور ت نے انہیں یا دولا دیا حضور آپ بھی تو مرد ہیں آپ ہی ہمت کرلیں شنم اوہ شرمندہ ہو کر کہنے نے انہیں یا دولا دیا حضور آپ بھی تو مرد ہیں آپ ہی ہمت کرلیں شنم اوہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا اوہ جمیں تو اب یا دآیا کہ ہم بھی مرد ہیں ۔ لاؤلاشی لاؤ۔

تو میرے بزرگواور دوستو! بھیڑوں اور بکریوں کی صحبت شیروں کو بھی بھیڑ بکری بنا دیتی ہے اور عورتوں کی ہم نشینی مردوں میں بھی زنا نہ صفات پیدا کر دیتی ہے اس لئے آپ اپنے بچوں کو صحبت بد کا شکار نہ ہونے ویں اور یا در کھیں کہ ٹی وی اور وی می آرکی فخش قلمیں بھی صحبت بدی ہیں۔

كتابين:

بچ کو پڑھنے کیلئے فخش لٹریچر' عشقیہ ناول اورا فسانے' جھوٹی اور دیو مالائی کہانیوں ک کتابیں مت دیجیے بلکہ اسے دینی کتابوں اور رسائل کی طرف متوجہ کیجیے آپ ابتداء میں کوئی چھوٹا سا کتا بچہ اسے مطالعہ کے لئے دیجیے اور اس کا خلاسہ بتانے پر اسے معقول انعام دیجیے یوں اس کی حوصلہ افز ائی بھی ہوگی اور آگے بڑھنے اور پڑھنے کا جذبہ بھی اس کے دل میں پیدا ہوگا۔

ا مام غزا کیؓ نے احیاء العلوم میں یہ وصیت کی ہے کہ بچے کو قر آن کریم اور احادیث نبویہا ورنیک بچوں کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے۔

ہارے اسلاف بچوں کے لئے سب سے زیادہ قر آنی تعلیم پر زور دیتے تھے۔ کیونکہ قر آن سے سینے میں نور پیدا ہوتا ہے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں جنت دوزخ کا تصورسا منے آتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے بے پناہ اجروثو اب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

''جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھااس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا تو اب' دس نیکوں کے برابر ہے الم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے۔''

پورے قرآن مجید میں تین لا کھ بائیس ہزار چھسوستر حروف ہیں تو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب بتیں لا کھ چھبیں ہزار سات سونیکی ملے گی۔

#### امانت میں خیانت:

یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اولا دہمہاری اپنی ملکت نہیں ہے نہ بی تم اے اپنی مرضی ہے حاصل کر سکتے ہونہ بی اپنی مرضی ہے اے زندہ رکھ سکتے ہونہ ینا بھی اللہ کی مرضی پر مخصر ہے اور مختصر یا لمبی زندگی دینا بھی ای کی مشیت پر مخصر ہے کوئی بجپین میں فوت ہوجا تاہے کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھا ہے میں کسی نے خوب کہا ہے کہ باغ دنیا میں مرجماتے ہیں ہے کھول

باغ دنیا میں مرجعاتے ہیں یہ پھول کچھ کھلے کچھ آدھ کھلے کچھ بن کھلے

یہ اولا د آپ کے پاس ایک خوبھورت اور قیمتی امانت ہے اس امانت بیں خیانت نہ کیے بلکہ اس کا حق اداس کا حق بھی ہے کہ اس کی صحیح تربیت کیجے اگر آپ نے افلاس کے ڈرسے یا چند کلوں کی خاطر انہیں بگاڑ کے راستے پر لگا دیا تو بیا یک بہت بوی امانت میں بہت بوی خیانت ہوگی۔ آپ بوے شوق سے اپنی اولا دکو ڈاکٹر بنا ہے' امانت میں بہت بوی خیانت ہوگی۔ آپ بوے شوق سے اپنی اولا دکو ڈاکٹر بنا ہے' پروفیسر بنا ہے' انجینئر بنا ہے' آفیسر بنا ہے' پائلٹ بنا ہے لیکن اسے سب سے پہلے ایک اچھا انسان اور مثالی مسلمان بنا ہے اگر آپ نے ایسا کرلیا تو یہ زندگی میں آپ کے لئے کار ثواب ہوگا اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ نے اولا دکو غیر مہذب بنا دیا تو کل اس کا ہاتھ آپ کے گئے بعد صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ نے اولا دکو غیر مہذب بنا دیا تو کل اس کا ہاتھ آپ کے گریبان تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اگر اسے دین تعلیم نہ دی تو آپ مرنے کے بعد آپ کے گئے دعا کرنے والاکوئی نہ ہوگا۔

(2)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

مال کی شخصیت اور تربیت

ازافادات

حضرت مولانا پيرذ والفقاراحمه نقشبندي منظلهم العالى

## ماں کی شخصیت اور انسان کی تربیت

المحمد الله و كفى و سَلام على عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ، أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ السَّهِ مِنَ الشَّيطِ اللهِ عِبَادِهِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيم ﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِنُ ذَكِرٍ أَو انشَى وَهُو مُومِنَ فَلَنُحُنِينَهُ حَياوةٌ طَيَّبَةٌ وَلَنَجُزِينَهُمُ صَالِحًا مِنُ ذَكِرٍ أَو انشى وَهُو مُومِنَ فَلَنُحُنِينَةُ حَياوةٌ طَيَّبَةٌ وَلَنَجُزِينَهُمُ اللهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . ( سورة النحل ) المُوسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . ( سورة النحل ) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِينَ السُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرسَلِينَ وَالْحَمُدُ اللهِ وَعَلَى الْمُرسَلِينَ وَالْحَمُدُ اللهِ وَاللهِ مَا كَانُوا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمَالًى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارَكُ وَسَلَّمُ . أَلَلْهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارَكُ وَسَلَّمُ . أَلَلْهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارَكُ وَسَلَّمُ .

#### بيككا پېلامدرسد:

انسانی زندگی کی ابتداء مال کیطن ہے ہوتی ہے، پچہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوکر دنیا میں آتا ہے ،اسی لئے مال کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے ،آئندہ کے ایک دو بیانات عورت کی تعلیم کی ضرورت ،عورت بچوں کی تربیت کس طرح کرے ،اس عنوان پر رہیں گے ،امید ہے کہ سب مستورات توجہ سے سنیں گی۔اہم نکات کولکھ کرمحفوظ کریں گی اوران باتوں کو عملی جامہ پہنا کیں گی ، تا کہ ان سے ان کو دینی ، دنیا وی سب فوا کہ حاصل ہوں سکیس ، فارس کا ایک شعر ہے :

> خشت اول چوں نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج

جب کوئی مستری دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے ، تو وہ دیوار آسانوں تک او نچی چلی جائے ،اس کا ٹیڑ ھاپن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ۔ بالکل ای طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اوروہ بیچے کی پرورش کرر ہی ہے ، تو وہ بیچے میں دین کی محبت کیے پیدا کر پائے گی؟ اس لئے اس پہلی اینٹ کوٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے، آج پچیاں اپنی عمر کی وجہ سے مال بن جاتی ہیں۔
لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بیہ پیتہ نہیں ہوتا کہ جھے کیا کرنا ہے، وہ مال کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، مال کی ذمہ دار یول سے واقف نہیں ہوتی، بیچاری اپنی عقل مقام سے واقف نہیں ہوتی، بیچاری اپنی عقل سمجھ سے جو بہتر بجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ہوتی، قرآن اور حدیث کے علوم اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے، قدم قدم پر بیہ بیچ کو اچھی ہدایات ویتی ، تھیجتیں کرتی، دعا کیں ویتی ، اس کی مجت بھری با تیں دیتی ، قدم قدم پر بیہ بیچ کو اچھی ہدایات ویتی ، تھیجتیں کرتی، دعا کیں ویتی ، اس کی مجت بھری با تیں دیجے کی زندگی میں نکھر کرسا ہے آجا تیں۔

### عورتوں کو دین تعلیم دینے کی ضرورت واہمیت:

عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ عاجز پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ
اگر کسی انسان کے دو بچے ہوں ایک بیٹا اور ایک بٹی اوراس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں
سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چا ہے کہ بٹی کو تعلیم پہلے دلوائے اس لئے کہ مرد پڑھا فر د
پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، آج کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جی
حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں، یہ بات سو فیصد ٹھیک
ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کی عقل میں جذبا تیت زیادہ ہوتی ہے۔ ذراسی بات پہ بھڑک اٹھتی
ہیں، محسوس جلدی کر لیتی ہیں، نرم بھی جلدی پڑجاتی ہیں، گرم بھی جلدی ہوجاتی ہیں، تو یہ
عقل کی افراط و تفریط کی بیشی یہ عقل کا نقص ہے۔

دوسرا اپنے جذبات پہ قابونہیں رکھ پاتئیں، جذبات میں آ جا کیں تو دین کی باتوں کو ٹھکرا بیٹھتی ہیں ا،س لئے فر مایا کہ ان میں عقل اور دین کی کمی ہے، ویسے اگریہ کسی کا م کے کرنے پرتل جا کیں تو ماشاء اللہ کرکے دکھایا کرتی ہیں۔حدیث یاک میں ہے:

" مَا رَأَيُتُ مِنُ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ وَدِيْنِ يَذُهَبُنَ الرَّجُلَ الْهَازِمَ مِنُ اِحُداى كل " (الحديث)

که عورتوں کوعقل اور دین کے جبیبا ناقص نہیں دیکھالیکن بیرالی نا قصات ہیں کہ بیہ

بڑے بڑے ختلندمر دوں کی عقل کوا ژا دیتی ہیں ۔

اس لئے بیہ بات تجربہ میں آئی کہ عور تیں جب کسی چیز کو منوانے پر تل جا ئیں یا ضد کریں ، ہٹ ڈھرمی کریں یا خاوند کو پیارمحبت کی گولی کھلا ئیں ، خاوند کومجبور کر کے اپنی بات منوالیتی ہیں ۔

تو جب دنیا کی بیہ باتیں منوالیتی ہیں ، تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بیہ بات کیوں نہیں منواسکتیں؟ اس میں غلطی مردوں اور عور توں دونوں کی طرف سے ہے ، بعض گھروں کے مرد چا ہے ہیں کہ عور تیں دین میں آگے بڑھیں گرعور توں کے دل میں شیطا نیت غالب ہوتی ہے ، رسم ورواج کی محبت ہوتی ہے ، وہ آگے قدم نہیں بڑھا تیں اور دیندارانہ زندگ گزارنے برآ مادہ نہیں ہوتیں ۔

اور کئی گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں ، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جا کیں مردوں کی عقل پر پرد کے پڑھکے ہوتے ہیں ، وہ سی ان سی کردیتے ہیں ، ان کی عورتیں ہیچاری روروکران کو بیسمجھاتی ہیں کہ یوں نہ کرو، بیاگناہ نہ کرو، بیاگناہ نہ کرو گئر بیا توجہ بھی نہیں کر ہے تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے دین میں بھی رکاوٹیں آجاتی ہیں۔ آجاتی ہیں۔

تو کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے، تو کسی گھر میں مردرکاوٹ بنتا ہے، تاہم ان
رکاوٹوں کو دورکرنے کی ضرورت ہے، مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، ای
طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے، ان کے اندر روحانی ترقی کرنے کی
خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے، اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت کو
حاصل کرنے کا شوق آ جائے، تو را توں کی عبادت ان کے لئے مشکل نہیں، تہجد کی پابندی
ان کے لئے مشکل نہیں، یا کچ وقت کی نماز کا اہتمام ان کے لئے مشکل نہیں۔

## واشتكثن كى نومسلم خانون اورمحبت الهي :

اس عاجز کوایک مرتبہ داشکٹن اسٹیٹ میں جانا ہوا ، ایک نئ مسلمان عورت کچھ سوالات پوچھنے کے لئے آئی ، پردے کے پیچھے بیٹھ کراس نے پوچھا کہ میں پہلے یہودن تھی ، پھرمسلمان بن ، تو چندسوالات اس نے پوچھے ، ان کے جوابات اس کودے دیے ، اس جگہ کی مسلمان عور تیں اس کی ہوئی تعریفیں کرتی تھیں ، تو ہا توں کے دوران ایک عورت نے بتایا کہ یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نماز وں کے لئے مستقل علیحہ ہ خوبصورت پوشا کیں سلوائی ہوئی ہیں ، ہر نماز کے لئے وضو کرتی ہے ، اچھے کپڑے پہنتی ہے ، اس پر اپنی عبا پہنتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے ، جی کی ملک کی ملکہ ہے ، اوروہ پہن کرمصلی پر آکر ایس جم کرنماز پڑھتی ہے ، جو بہت ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے ، جی کہ کہ ہے ، اوروہ پہن کرمصلی پر آکر ایس جم کرنماز پڑھتی ہے جو بہت ہے جو بہت کے بیا ہوئی ہیں ۔ تو گفتگو کے جو بہت کی ہو، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اس کود کھے کہ کے کرجیران ہوتی ہیں ۔ تو گفتگو کے دوران میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نماز کا جو یہ اہتمام کرتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا میں نے قرآن مجید میں پڑھا ، اللہ تعالی نے مردوں کے لئے فرمایا:

﴿ خُدُوا زِیْنَتَکُمُ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ۔ (سوراعراف) کُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ ۔ (سوراعراف) کُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ ۔ (سوراعراف)

میں سمجھ گئی کہ وہ چا ہتے ہیں کہ مصلے پر میرے سامنے جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اچھے لباس میں جاتا ہے۔ کہنے گئی میں تو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں کہ میرے مولا اے پند کرتے ہیں پھر جب میں تجبیر پڑھ دیتی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں، بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، اور جہنم بائیں طرف ہے اور ملک اللہ میری روح تبیل پڑھ رہی کو جو ل جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ عمری دندگی کی اخری نماز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں سجان اللہ، اللہ کی ایک نیک بندیاں بھی آج دنیا میں موجود ہیں جو اپنی ہرنماز کو زندگی کی آخری نماز سے جو میں پڑھ رہی ہوں سجان اللہ، اللہ کی ایک نیک بندیاں بھی آج دنیا میں اگریکی کا جذبہ آجائے تو پھر یہ نکی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ تو عورت کے دل میں اگریکی کا جذبہ آجائے تو پھر یہ نکی کے بڑے برے بلندمقا مات حاصل کر لیتی ہے۔

#### الله نے عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا:

اللہ تعالی نے گوعورت کو نمی نہیں بنایا گرنبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے، نبی اس لئے نہیں بنایا کہ نبی جوآتے ہیں تو ان کے ذمہ انسانوں کی تربیت ہوتی ہے ، ابعورت ہواور غیر مردوں کی تربیت اس کے ذمے ہوتو بیکتنا مشکل معاملہ ہے، اس لئے شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی کہ دونوں میں مدعی اور مدعی علیہ دونوں کوسا منے دیکھنا پڑتا ہے ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے ، کھود کر بید کرنی پڑتی ہے ، تو غیر محرم مردوں کے احوال میں اگر دخل اندازی کرتی تو فقتے ہوتے ، ان فتنوں کے سد باب کے لئے شریعت نے یہ بو جھ عورت کے سر پڑنہیں رکھا ، اس کے سواولایت کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ عور تنیں حاصل کر سکتی ہیں ، یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی کر سکتی ہیں ، یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی بن سکتی ہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت بھی کر سکتی ہیں ۔

### امام جعفر کی بیٹی اور خدمت حدیث:

ایک کتاب درس نظامی کے اندرموجود ہے جوبھی عالم بنتا ہے اس کتاب کوخرور پڑھتا ہے، امام ابوجعفر طحاویؓ کی طحاوی شریف سے کتاب کیے لکھی گئی امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کی بیٹی اس کتاب کی املاء کیا کرتی تھی ۔ بیان کی بیٹی کی املاء شدہ کتاب تھی جوآ کے چلی اور آج اس سے احادیث پڑھ کرسب لوگ عالم بنتے ہیں یوں بجھئے جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم بین امام جعفر کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے، بیہ جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم بین امام جعفر کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے، بیہ سب کے سب ان کے روحانی شاگر دبن گئے تو عورت ایسے بھی نیکی کے کام کر سکتی ہے کہ قیامت کے دن وہ کروڑوں انسانوں کو علم پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔

اس عاجز نے ایک چھوٹی کی کتاب تر تیب دی ہے ''خوا تین اسلام کے کارنا ہے' اس میں مختلف باب ہیں کہ عورتوں نے علوم قرآن میں کیے خدمت کی؟ علوم حدیث میں کیے خدمت کی؟ معرفت کے میدان میں عورتوں نے کون ہے درجات حاصل کئے؟ جہاد کے میدان میں کیا خدمات دیں؟ تربیت کے عنوان پر بچوں کی کیے شاندار تربیت کی؟ بیسب واقعات اس کیا خدمات دیں؟ تربیت کے عنوان پر بچوں کی کیے شاندار تربیت کی؟ بیسب واقعات اس چھوٹی کی کتاب میں ایکھے کر دیئے گئے ہیں تا کہ عورتیں اس کو پڑھیں اور ان کو پہتہ چلے کہ عورتیں دنیا میں فقط بچن کے کام کرنے کیلئے پیدائیس ہوئیں وہ تو زندگی کی ایک ضرورت ہے مقعد زندگی کی ایک ضرورت ہے مقعد زندگی کی جورت اگر چا ہے تو یہ دین میں بہت زیادہ ترتی حاصل کر سکتی ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے دین میں بہت زیادہ ترتی حاصل کر سکتی ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے نا طے عورت ولایت کے میدان میں اتنام تبہ حاصل کر سکتی ہے کہ یہ بڑے دیوں کی

مربيہ بھی بن جاتی ہے۔

#### حضرت حسن بصرى كوحضرت رابعه بصرية كامشوره:

حن بھری اس امت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں ،ان کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا نام رابعہ بھریہ ہے ، بھی بھی بیان کے پاس جایا کرتی تھیں پچھ مسائل پوچھنے کے لئے ،ایک مرتبہ جب ان کے گھر گئیں تو پتہ چلا کہ وہ دریا کی طرف گئے ہیں ،گری کا موسم تھا بہت زیادہ شدت کی گری تھی ، اہل خانہ نے بتایا کہ وہ دریا کنارے اس لئے گئے ہیں وہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا ،انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی ، یہ بھی دریا کے کنارے کی طرف چل پڑیں ، بڑھا بے کی عمرتھی جب دریا کے کنارے پر بھی دریا کے کنارے پر بہتی رہیں تو کیاد یکھا کہ حس بھری نے کنارے کی بجائے پانی پر دریا کے او پر مصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ درہے ہیں یہ گویا ان کی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ درہے ہیں یہ گویا ان کی کردیکھتی ہوا لئہ رب العزت نے اس وقت ان پر ظام کردی تھی ، یہا یک طرف بیٹھ کردیکھتی رہیں ، جب حسن بھری نماز سے فارغ ہوگے ، انہوں نے را بعہ بھریہ کود یکھا ، تو سلام کیا ، را بعہ بھریہ نے انہیں کہا :

اگر بسر هواروی مگسے باشی اگر تو ہوا پہ چانا ہے تو کھی کی ماند ہے وہر آب روی خسسے باشسی اگر تو یانی ہے تو تکے کی ماند ہے اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو تکے کی ماند ہے دل بدسنسے طاقت کسے باشی این دل بدسنسے طاقت کسے باشی این دل کو قابو میں کرلے تا کہ تو کچھ تو بن جائے

حسن بھریؓ نے اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ، مجھے ایسانہیں کرنا چاہئے تھا رد کیھئے اتنے بڑے ایک ولی کواتنا پیارا مشورہ کس نے دیا، ایک عورت نے دیا، جوخود ولایت کے مقام کی معرفت حاصل کر چکی تھی۔

### ام المومنين حضرت عا تشهصديقة كا حسان عظيم:

سیده حضرت عا کشهٔ پوری امت کی استاذ ہیں ،محسنہ ہیں ، والد ہ ہیں ،محبو بہمحبوب خدا ہیں،ان کے امت پر کتنے احسانات ہیں،ہم حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس کے تین بیچے ہوئے اور وہ فوت ہو گئے قیامت کے دن یہ تین بیج اس کی شفاعت کریں گے اور قیامت کے دن ا ہے والدین کوساتھ لے کر جنت میں جائیں گے ۔سیدہ عا ئشہصدیقیہ نے یہ بات نبی صلی الله عليه وسلم ہے سنی ، اگر وہ سن کر خاموش رہتی تو تبین بچوں کی شفاعت والی حدیث ا مت کو نہ پہنچتی مگر وہ خاموش نہیں رہیں انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یو چھا ، اتنی خوبصورت بات کبی کہ امت کے لئے آسانیاں کردیں ۔ یو چھنے لگیس اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دو بیج بجین میں فوت ہوئے اور وہ قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے۔والدین کو جنت میں لے جائیں گے اس پر وہ خاموش نہیں ہوئیں ۔اگلاسوال یو چھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا ایک بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے ، اگر وہ بچین میں جدا ہو کر قبرستان پہنچے گیا تو والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ بھی شفاعت کرے گااورا پنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جب بیہ بات یو چھ لی تو بات مکمل ہوگئی تھی ،سیدہ عا ئشەصدیقہ ؓ نے ایک بات اور یوچھی ا ہے اللہ کے محبوب اگر کوئی عورت حاملہ ہوئی اورا تنا وفت گزر گیا کہ بیچے میں جان پیدا ہو گئی مگر کسی وجہ ہے مس کیر تے (misscarriag) ہو گیا ،عورت کو ولا دت کی تکلیف ہوتی ہی ہے ،اس ماں نے تو تکلیف اٹھائی ،کیا اس تکلیف اٹھانے پر اس کو اجرنہیں ملے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! اس فتم کا بچہ بھی جس میں زندگی پیدا ہو پچکی تھی قبرستان میں چلا گیا وہ بھی شفاعت کرےگا اورا پنی مال کو لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب بید دیکھئے ان کا کتنا بڑا احسان ہے اگر وہ آگے ہے کوئی بات نہ پوچھتیں ، تو تین بچوں والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما دی تھی ۔لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے امت کے لئے آسانیاں ہو گئیں اور امت پر اجر کے درواز سے کھلتے چلے گئے ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عا کشہ صدیقے امت کی محسنہ ہیں ۔

حضرت عبداللہ بن عبال امام المفسر بن کہلاتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے شاگر دیتھے پر دے میں بیٹھ کر بیان سے تفسیر کے نکات پوچھا کرتے تھے، یہی نہیں کہ صحابہ کرام تک بیسالمہ رہا بلکہ بعد کے اولیاء میں بھی ایسی با خداعور تیں گزریں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اوران کومعرفت کی با تیں سکھا ئیں۔

## امام غزالي كل مال كاعلم معرفت:

امام غزالی" دو بھائی تھے،ایک کانام محمد تھا اورایک کانام احمد تھا۔محمد غزالی" اوراحمد غزالیؓ دونوں بھائی بڑے نیک تھے گرایک کار جمان علم کی طرف زیادہ تھا اور دوسرے کا رجمان ذکر کی طرف زیادہ تھا۔

جس کوہم اما مغزالی کہتے ہیں سے عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے، اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک بڑی معجد کے امام بھی تھے، ان کے چھوٹے بھائی احمہ غزالی ذکرواذکار میں گے رہتے اور ان کی عادت تھی کہ معجد میں جا کرنماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز خلوت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن امام مجم غزائی نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں! لوگ جھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا سگا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اپنی علیمدہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بھائی ہے کہیں کہ الگ نماز پڑھنے کی بجائے میرے پیچھے نماز پڑھ لیا کریے۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو بلایا بیٹے تم بڑے بھائی کے بیٹے نماز پڑھ لیا کرو۔ کہنے گے امی میں پڑھوں گا چنا نچہ گئی نماز میں امام غزائی نماز میں امام غزائی نے امامت کروائی اور احمد غزائی نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو امام احمد غزائی نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے میں اور وحمد کی نیت تو ٹر دی اور جماعت میں سے نکل کر علیہ میں کہ تیرے بھائی نے تو امام احمد غزائی نے نماز کی نیت تو ٹر دی اور جماعت میں سے نکل کر علیہ دہ نماز پڑھی، گھر آگے ، اب نماز کے بعدلوگوں نے امام مجمد غزائی پر اور اعتراضات کے کہ تیرے بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں نماز تو ٹر کر چلے گئے۔

امام غزائی بڑے مغموم ہوئے ، پریٹان ہوئے پھر آکر والدہ کی خدمت میں عرض کیا اماں! بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی پھر نماز تو ٹرکر آگیا ، میری بے عزتی اور زیادہ کروادی ، بال نے بلاکر پوچھا! بیٹے تو نے بید کیا کام کردکھایا، بیٹے نے کہا امی! جب تک بیالتہ کی نماز پڑھ رہے تھے ہیں ان کے پیچھے کھڑا تھا، جب بیالتہ کی نماز پڑھنے کی بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو گئے تو میں نے نماز تو ٹردی۔ امی انہی سے پوچھو۔

ماں نے پوچھا محمہ غزالی معاملہ کیا ہے؟ امام غزائی کی آنکھوں سے آنو آگئے ،امی بھائی کہتا تو ٹھیک ہے، میں نے جب نماز کی نیت با ندھی ، تو میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی ، میں نماز کی پہلی رکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز کی پہلی ورکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز سے پہلے عور تو ل کے چف و نفاس کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا ،ا نہی مسائل کی طرف میرا دھیان چلا گیا ، تھوڑی دیر کے لئے پھر میں نے توجہ ٹھیک کرلی ، تو جب یہ بات انہوں نے کی تو مال نے شخٹری سائس لی ، دونوں بیٹے جیران ہوئے ،اماں آ ب مختلا کی سائس کی مائس کے نہ ہوئے ۔ بیٹوری حرور کی جیران ہوئے ،اماں آ ب مختلا کی سائس کی مائس کے نہ ہوئے ۔ بیٹوری جیرانی ہوئی ان کوئی کرکے جیرانی ہوئی ان کوئی کرکے ۔

امام غزالی نے کہا میں بھی کی کام کانہیں، امام احد نے پوچھا ای میں بھی کی کام کا نہیں۔ ماں غزالی نے کہا کہ ہاں تم دونوں میرے کی کام کے بیٹے نہ بنے ، تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ مال نے کہا کہ ایک آ گے نماز پڑھانے کھڑا ہوا، تو وہ عورتوں کے جیف ونفاس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے بیچھے کھڑا ہوا وہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بحائے بھائی کے قلب میں کھڑا جھا تک رہا تھا، دونوں میں سے کسی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی میرے بیٹوں میں سے دونوں میں سے کسی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی میرے بیٹوں میں سے دونوں میں سے کوئی کام کا نہ بنا۔

سوچنے کی بات ہے جب عورت معرفت کاعلم حاصل کرتی ہے تو اتنی بلندیوں کو پالیتی ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کی تربیت کرتی ہے اوران کومعرفت کے نکات سمجھا دیتی ہے

### عورت كى غيرمعمو لى صلاحتيں:

الله رب العزت نے عورت کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں ، عام طور پر

کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کوعلم آ جائے ، تربیت ہوجائے ، توبیت ہوجائے ، توبیت ہوجائے ، توبان کے اندر بڑی خل مزاجی ہیں پیدا ہوجاتی ہے، صبر بھی پیدا ہوجا تا ہے، جتنا صبر عورت کر سکتی ہے شاید میری نظر میں مرد بھی اتنا صبر نہیں کر پاتے ۔ جتنی خمل مزاجی عورت میں آ سکتی ہے اتنی خمل مزاجی تو شاید مرد میں بھی پیدا نہیں ہوسکتی اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔

## حضرت جابرهی ا ملیه کا صبر وخمل :

چنانچا کی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر گا بچہ تھا چھسات سال کا ،سفر پر جانا پڑا، بچہ چیچے بیارتھاسفرے والی ہوئے ای رات وہ بچہ فوت ہوگیا۔ بیوی نے کیا کیا کہ بچہ کو نہلا کر ، کیٹر ااو پر ڈال دیا ، خاوند آئے تو ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے بچہ کو نہلا کر ، کیٹر ااو پر ڈال دیا ، خاوند آئے تو ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے تعمیل کے بھی المحمد لللہ بعافیۃ و خیر۔ اللہ کی تعریفیں ہیں کہ بیٹا عافیت اور خیر ہت کے ساتھ ہے۔ خاوند سمجھے کہ وہ سور ہا ہے ، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا کھانے کے دور ان میاں بیوی دونوں بات چیت کرئے گئے ، آپ انہوں نے کھانا کھایا کھانے کے دور ان میاں بیوی دونوں بات چیت کرئے گئے ، آپ میں الفت و محبت کی طرف مائل ہوا ، تو اس فیت اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی کی کوا مائت دینی چاہئے یا اس کو نگ دل ہو کہ کور امانت دینی چاہئے یا اس کونگ دل ہو کہ کور امانت دینی چاہئے یا اس کونگ دل ہو کہ کور امانت دینی چاہئے یا اس کونگ دل ہو کہ کی کا جا ہو کہ کا جا گا ہو کہ کا جا ہے۔

جابر ﴿ نے فرمایا نہیں نہیں ،خوشی خوشی دینی چاہئے ،امانت تو اس کاحق ہوتا ہے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو فرمانے گلی اللہ رب العزت نے بھی ہم دونوں کوامانت دی تھی ،اللہ رب العزت نے بھی خوشی اس امانت کو ،اللہ رب العزت نے وہ امانت واپس لے لی ۔اب آپ بھی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کے لی۔اب آپ بھی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کرد یہے گئے۔

جیران ہوکر پوچھنے گئے کیا بات ہے؟ فرما نے لگیں کہ بیٹا فوت ہوگیا ہے میں نے نہلا دیا گفن پہنا دیا لیٹا ہوا ہے، اے جا کر قبرستان میں دفن کر دیجئے ، سوچنے کی بات ہے۔ عورت کے اندرصبر کا پہاڑ آگیا، علم نے اس کو پہاڑ کی طرح استقامت عطافر مادی، آج کی عورتیں ہوتیں، رورو کے برا حال کرلیا ہوتا، خاوند آتا ہوی کود کیچر کراہے بھی رونا پڑتا،

کہرام مچاہوتا گروہ عورتیں بات کو مجھتی تھیں انہوں نے بیسو چا میرا خاوند پردلیں ہے آر ہا ہے، آتے ہی اسے بیخبر ملے گی تو صدمہ پہنچے گا، تو اپنے خاوند کوصدے سے میں بچالوں ، کتنی اچھی بیوی تھی جس نے خاوند کا محبت سے استقبال کیا اور کھا نا کھلا یا اور جب میاں بیوی دونوں محبت و بیار کی با تیں کر چکے اور خاوند کا دل اس وقت ہر بات کو سننے کے لیے آمادہ ہوگیا ، تب ان کو بات بتائی ، تب ان کے خاوند نے جاکر اپنے بیٹے کو دفن کیا تو عورت کے اندر تو ایسا تحل بھی کو دفن کیا تو عورت کے اندر تو ایسا تحل بھی پیدا ہوجا تا ہے۔

## سيده خد يجه الكبري كي امام الانبياء صلى الله عليه وسلم كوتسلى:

امت کی محسنہ سیدہ خدیجہ الکبری ہیں ان کے امت پر بڑے احسانات ہیں چنانچہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کا اِن سے نکاح ہواانہوں نے اپنا بورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے مدینے کے فقراء میں سے سمجھے جاتے تھے کہ جن کے پاس پیول کی کی ہوتی لیکن نکاح کے بعد مدینے کے امراء میں شامل ہو گئے ۔اللہ نے وہ سب مال دین کی خاطر خرچ کروا دیا چنا نچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارحرا میں تشریف لے جاتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل کو اصلی شکل میں ویکھا ان کے چھسو پر تھے حدیث یاک کامفہوم ہے کہ ایک پر کو پھیلا ئیں تو وہ مشرق ڈھانپ لیتا ہے دو ہے کو پھیلا ئیں تو وہ مغرب کوڈ ھانپ لیتا ہے اتنا بڑا ان کا قدے کہ وہ پورے آسان کوڈ ھانپ لیتے ہیں چہرہ ان کا سورج ہے زیادہ روش ہے اور اتنی زیادہ برق رفتاری ہے اگر ہارش کا قطرہ زمین ے ایک بالشت او نچا ہواس سے پہلے کہ وہ قطرہ زبین پرگرے جبرائیل سدرۃ المنتہی ہے ز مین پرآ کر پھرواپس جا کتے ہیں ۔اللہ نے اتنی تیز رفتاری عطا فر مائی ۔اب استے بڑے فرضتے کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اصلی حالت میں جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایک خوف کی سی کیفیت طاری ہوگئی چنانچہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ نے ، بخاری شریف کی روایت ہے آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

زَمُّهُ لُونِينَ زَمَّهُ لُونِينَ: مجھے كمبل اڑھا دوكمبل اڑھا دوچنانچہ بی بی خدیجہ الكبريُّ نے

فورا كمبل ا رُحاديا آپ صلى الله عليه وسلم ليث محيّ نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

لَفَدُ خَشِیْتُ عَلٰی نَفُسِیُ: (الحدیث) مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے پوچھاا ہے میرے آقا کیا ہوا؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا ۔ کوئی آج کی عورت ہوتی تو رونے پیٹنے بیٹے جاتی خاوند پر اثر ہوگیا ہے میرے خاوند نے جن دیکھ لیا میرے خاوند پر کسی نے پچھ کر ڈالا میری زندگی کا کیا ہے گا۔ گروہ الی عورت نہیں تھی انہوں نے ماتن پڑی بات من لی گر پھر کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم الممینان رکھئے کلا۔ ہر گزنہیں

وَاللّٰهِ اللّٰهِ الله كُاتِم لَا يُسخُونِ يُكَ اللّٰهُ أَبَدًا: الله ربالعزت آپ كوبهى ضائع نبيس كرين كي، رسوانبين كرين كي \_

إِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِيمَ: آبِ صلى الله عليه وسلم تو صله رحى كرنے والے بين: وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومُ جَلَ كَم إِس كَحِيْبِين موتااس كوكما كردية والع بير-تَقُرِى الطَّيْفَ : آپ صلى الله عليه وسلم مهمان نوازى كرنے والے بين \_ وَتَحْمِلُ النَّوَاثِبَ: اورآب تودوسرول كابوجها فهانے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عُلْى نَوَائِبِ الْحَقُّ اورا بصلى الله عليه وسلم تو نيك باتول مين تجاون کرنے والے ہیں۔ چنانچہان الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی دی آج کون ہوی ہے جس کا خاوند پریثان ہواور وہ خاوند کی اچھی صفات گنا کر کہے کہ آپ کے اندریہ اچھی باتیں ہیں اللہ آپ کی مد دکریں گے ،عورتیں تو ایسا موقع پر اور زیادہ دوسروں کا دل تھوڑ ا کر کے بیٹھتی ہیں مگر خدیجۃ الکبریؓ کا احسان ہے انہوں نے تسلی کے الفاظ بھی کہے اور بھر ان کا دل د کیھئے یہی نہیں کہ زبانی تسلی دی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی حالت بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوا پنے ایک رشتہ دار کے پاس کے گئیں جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا یہ پہلے تو مشرکین میں سے تھے لیکن انہوں نے کتاب کاعلم حاصل کیا اور وہ کتاب کی کتابت کیا کرتے تھے۔اور پیامل کتاب میں شامل ہو گئے تھے ،مشرکین میں سے یہی ہیں جن کا شاراہل کتاب میں سے ہوا۔انہوں نے ان کو جا کرکہا کہ بیآ ہے جیتیج کیا کہتے ہیں: اِسُمَعُ اِبُنَ اَحِیُکَ: کہا ہے بھائی کے بیٹے کی بات تو سنے یعنی سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ورقہ بن نوفل نے پوچھا 'یہا ابْسَنَ اَحِسیُ مَارَ اَیْتَ'' اے میرے بھائی کے بیٹے تو نے کیاد یکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا:
اَبُشِسُ اَبُشِسُ اَبْشِسُ آ بِصلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوخوشی ہو۔

ھلڈا نامُوُسُ الَّذِیُ : یہوہ ناموس ہے جوموی پروتی لاتا تھایہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کابیغام لے کر آیا ہے پھر فر مایا میں بوڑھا ہوں اگر میں زندہ ہوتا تو تمہاری مد دکرتا سحان اللہ سیدہ خدیجة الکبری کا پوری امت پراحیان دیکھتے انہیں زبان ہے بھی تسلی دی اور ایخ کمل ہے بھی انہوں نے ایسے فضی کے پاس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جنہوں نے پورے معاملہ کو کھول کر رکھ دیا تو جب یہ عورتیں دین کو سجھ لیتی ہیں تو پھر ان کے دلوں میں پراڑوں جیسی استقامت آجاتی ہے فیر معمولی خل مزاجی آجاتی ہے ۔ بڑے برے صدے بہاڑوں جیسی استقامت آجاتی ہے فیر معمولی خل مزاجی آجاتی ہے ۔ بڑے برے صدے آرام سے برداشت کر جاتی ہیں جی کہ مرد بھی جران ہوجاتے ہیں یہ سب برکتیں دینداری کی ہیں طرز بی کی ہیں اوراگر بیٹلم دین کی ہیں اوراگر بیٹلم دین سے بیچاری خروم ہوں تو ان کا کیا قصور پھر تو بی تھوٹ دلی ہوتی ہیں ۔ بیچاری چھوٹی مجھوٹی محرف دروازہ یہ کھنگ جائے ہیں ۔ بیچاری چھوٹی محرف دروازہ یہ کھنگ جائے آندھی سے تب بھی ڈریز تی ہیں ان کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کو دین کاعلم سکھا نا اور دیندار بنا نا انتہائی ضروری ہے۔

## نی صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی کا صبر:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جب اپنے پچیا حضرت امیر حمز ہ کو دیکھا ان کی لاش کا مثلہ بنا پڑا تھا ، ان کا دل نکال لیا گیا تھا اور ان کی آئیسیں نکال لی گئی تھیں ۔ کا ن کا شد دئے گئے بتھے ، ہندہ نے ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا اب سوچئے پیچھے لاش کا کیا حال ہوگا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزردہ ہوئے آئیکھوں ٹی سے آنسو آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پابندی لگا دی کہ میری کا بھو پھی حضرت حمزہ کی ، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے آئے گی دوسری عور تو ل کی طرح ایسانہ ہو کہ وہ دہ دیکھے اور اسے صدمہ پہنچے ، گھر کی عور تیں اپنی اپنے اپنے مردوں کو کی طرح ایسانہ ہو کہ وہ دہ دیکھے اور اسے صدمہ پہنچے ، گھر کی عور تیں اپنی اپنے اپنے مردوں کو

و کھنے کے لئے آگئیں کہ ان کو نہلائیں دفائیں تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوپھی جوتھی وہ بھی آگئیں گرصحابہ نے روک دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ ستیں انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی لاش دیکھنے کا حوصانہیں رکھوگی پوچھنے لکیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنے بھائی کی لاش پر حوصانہیں رکھوگی پوچھنے لکیں اے اللہ کے نبی این بھی اور نے کے لئے آئی ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ویسے کے لئے آئی ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیالفاظ سنے فرمایا۔ اچھا پھر تہہیں دیکھنے کی اجازت ہے ۔ سوچھ کتنا سلی اللہ علیہ وسلم نے بیالفاظ سنے فرمایارک باد دینے کے لئے آئی ہوں تو بیصر وقتل ان بڑا دل کرلیا کہ میں تو اپنے بھائی کو مبارک باد دینے کے لئے آئی ہوں تو بیصر وقتل ان عور توں میں تھا۔ آئے بھی جو دیدار عور توں میں آجا تا ہے بھی نبیں کہ پہلے زمانے کی عور توں میں تھا۔ آئے بھی جو دیدار عور تیں بیں ان کے دلوں بیس استقامت ہوتی ہے۔

#### ایک صابره کی حکمت عملی:

ہارے قریبی لوگوں میں ہے ایک آدی ہے واقعہ پیش آیا وہ اے واسے پہلے مشرقی پاکستان کے اندرکام کرتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے گیس اطیش (gasstation) تھے ۔ کروڑوں روپے کا مالک تھا بلکہ اربوں کا مالک تھا سینکڑوں کی تعداد میں اس کے گیس امیش تھے اللہ کی شان دیکھے استے مال پیسے والا تھا کہ اس کا ایک کام کرنے والا اس کے دولا کھروپے چوری کرتے بھاگ گیا اس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا پچھ مو سے دولا کھروپے چوری کرتے بھاگ گیا اس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا پچھ مو سے کے بعدوہ پھروالی آگیارو نے دھونے لگا جھے سے غلطی ہوگئی اس نے وہ دولا کھ بھی معاف کردیے اور اس کونو کری پر بھی بحال کردیا۔ سوچے وہ کتنا کاروبار اور مال رکھنے والا بندہ ہوگا جس کو پرواہ بی نہیں تھی دولا کھروپے کی ۔ اتنا پچھ اس کی مال جائیداد تھی لیکن جب بھگ میں ڈھا کہ غلیحدہ ہواتو یہ اس حال میں کراچی انزا کہ اس کی بیوی کے سر پرفقط دو پٹہ بھگ میں ڈھا۔ دونوں کی جیمیں خالی تھے ۔ ان کے گھر آکر تھم ہے وہ خود یہ واقعہ سناتے تھے کہ جب میں میں اس کے ایک بھائی تھے ۔ ان کے گھر آکر تھم ہے دوخود یہ واقعہ سناتے تھے کہ جب میں آیا بھی نہیں آتا تھا کہ میں زندہ ہوں میں کروڑوں ار بوں پی انسان اور آج اک

پیہ بھی نہیں ۔ میں کس سے مانگوں گائیں کیسے زندگی گزاروں گا کہنے لگے قریب تھا کہ میرا بریک ڈاؤن(Nerves briak down) ہوجائے مگر بیوی نیک تھی دیندارتھی پیجان گئی کہ میرے خاوند کے اوپر بیرحالات آ گئے۔ چنانچہ جب ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو میرے بھائی اوران کے بچے بھی ہوتے تو میری بیوی سے واقعہ چھیڑتی اور کہتی کہ ہمارے او پراتنا برا صدمه آیا میں عورت ہوں میں زیادہ گھبراگئی ہوں اور میرے غاوند کوتو اللہ نے بہاڑجیہا دل دے دیا ہے انہوں نے اس کو ہاتھوں کی میل بنا کرا تار دیا ہے ان کوتو پرواہ ہی نہیں کہنے لگے میں اندرول سے خوفز دہ تھااوروہ ایس با تیں کرتی کہن من کر مجھے تعلی ہونے گئی کہ جب میری بیوی کو کوئی غم نہیں تو پھر میں اتنا کیوں پریشان ہور ہا ہوں میں ڈییریشن (Depression) کا شکار کیوں ہور ہا ہوں ۔ چنانچہ بیوی الی باتیں کرتی کہ ان کا دل تو بہت بروا ہے انہوں نے تواتنے مال کو ہاتھوں کی میل سمجھ لیا ہے۔ان کوتو اللہ نے پہلے بھی بہت ویا وہی پروردگار ہے اب آن کو پہال بھی بہت دے گابیتو قسمت کے بادشاہ ہیں قست کے وطنی ہیں جب اس نے ایس ایس باتیں کیس تو کہنے لگے میری طبیعت بحال ہوگئی۔ہم نے مشورہ کیا ، بھائی ہے ادھار لے کرا لیکٹرک خریدا اور اس کو کرائے پر چلا نا شروع كرديا مي نے محنت كى مير ، مولانے ميرى مددكى كہنے لگا يانچ سال كے بعد سینکڑوںٹرکوں کی تمپنی کا میں پھر ما لک بن گیا آج پھرار بوں پتی بنکرزندگی گز ارر ہا ہوں مگر میں اپنی پیوی کا احسان کبھی نہیں اتارسکتا جس نے اس حالت میں بھی مجھے سنجال لیا

### عورتوں کی علمی اورا خلاقی ترقی میں رکاوٹ کیا؟

عورتوں کے اندراگر دین کاعلم اور دینداری ہوتو وہ بڑے بڑے صدے اپنے دلوں پر برداشت کرجاتی ہے جیران ہوتے ہیں اتنی نازک ہوتی ہیں گرلو ہے کی طرح اپنے او پر بیسب بو جھا تھا لیتی ہیں اور اپنے دوسرے اہل خانہ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی سبحان اللہ! بیاللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ۔لیکن و یکھنے ہیں ایک بات آئی یہ بیاللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ۔لیکن و یکھنے ہیں ایک بات آئی یہ بھی کہتا چلوں بعض عور توں کی علمی اور اخلاتی ترتی میں ان کے مردر کاوٹ بن جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض مرد یہ بھے تیں کہورتوں کا کام تو بچے پالنا اور گھر کے کام

کرنا خاوندکوخوش رکھنا فقط بہی پچھ ہے بہی پچھان کا دین ہے۔ یہ بیس سیجھتے کہ انہوں نے دین کاعلم بھی پڑھنا ہے۔عبادت بھی کرنی ہے اپنے رب کی بندی بن کرزندگی گزار نی ہے اسی غلط بہی کی وجہ سے ایسے مردا بنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دلواتے ۔بس واجبی ساقر آن مجید پڑھا دیا چند مسائل بہتی زیور کے سکھا دیئے اور زیادہ نہیں پڑھنے دیتے حالا نکہ عورتوں میں علم کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ اگر چا بیں تو بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کرسکتی ہیں گرگھر کے مردان کو اجازت نہیں دیتے بعض تو ایسے ہیں کہ مختلف تعلیم حاصل کرسکتی ہیں گرگھر کے مردان کو اجازت نہیں دیتے تو سوچئے ایسے مردعورتوں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہروقت ان کو گھر کے کا موں میں لگائے رکھتے ہیں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہروقت ان کو گھر کے کا موں میں لگائے رکھتے ہیں

#### قیامت کے دن سوال ہوگا:

مديث پاک سين اتا ہے:

" كُلُّكُمُ رَاعِ وَكُلُّكُمُ مَسُؤُلٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ"

تم میں سے ہرایک رائی ہے اور ہرایک ہے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہو کی سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہو کی سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہرایک سے اس کے ماتخوں کے بار لے میں پوچھا جائے گا تو کل جب ان مردوں کو جواب دینا پڑے گا کہ تبہاری عورتوں کو تو پاکی اور ناپا کی کے مسائل کا پیتے نہیں تھا ان کو تو فرائض ووا جبات کا بھی صحح پیتے نہیں تھا نماز کے مسائل کا پیتے نہیں تھا ان کو تو خرائی ووا جبات کا بھی صحح پیتے نہیں تھا نماز کے مسائل کا پیتے نہیں ولوائی مسائل کا پیتے نہیں تھا ان کو تو ین کی تعلیم کیوں نہیں دلوائی مسائل کا پیتے نہیں کیا جواب اللہ کے سامنے پیش کر پائیں گی یا پھراس وقت اللہ کے عما ب کا معلوم نہیں کیا جواب اللہ کے سامنے کی کورتوں کو عجب و بیار کے ساتھ دین کی تعلیم کی طرف مائل کریں اگر ان کے اپنے دل نہیں بھی چا جتے بیعورتوں کی فطرت ہے بیار سے اگر منوالو تو پہاڑ سے بھی چھلا تگ لگا جائیں گی اور اگر غصہ سے بات کرو تو قدم بھی نہیں اگر منوالو تو پہاڑ سے بھی چھلا تگ لگا جائیں گی اور اگر غصہ سے بات کرو تو قدم بھی نہیں اگر منوالو تو پہاڑ سے بھی چھلا تگ لگا جائیں گی اور اگر غصہ سے بات کرو تو قدم بھی نہیں اگر منوالو تو پہاڑ سے بھی چھلا تگ لگا جائیں گی اور اگر غصہ سے بات کرو تو قدم بھی نہیں سے بھی ملتی ہے۔

#### معزز وایمان دارکون:

نى صلى الله عليه وسلم نے فر ما ياعورتوں كے ساتھ لطف ومروت سے پيش آؤ: إِنَّ اَكُرَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحْسَنُكُمُ اَنْحَلَقًا وَاَلْطَفُكُمُ لَيْنًا بِاَهُلِهِ

تم میں سے بہترین معزز ایمان والا وہ ہے جوتم میں سے الچھے اخلاق والا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے۔

تو اگرنرمی کے ساتھ عورتیں ہات مان جا ئیں تو پھرگرمی کی کیا ضرورت ہے بہتریہ ہے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کومجت وپیار کے ساتھ متوجہ کیا جائے ۔

### آپ صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیت:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری الفاظ جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سے گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِتَّقُوُا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

اے مرد وعورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا

لوگ عورتوں کوا ہے گھر کی باندیاں سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ بیتوا مانت ہوتی ہیں یہ ماں باپ نے آزاد جنی ہیں باندیاں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے نکاح کے ذریعے ان کو مردوں کی امانت میں وے دیا ہے تو یہ امانت کا خیال کریں اس میں خیانت نہ کریں ان کے دین میں آگے بڑھنے کا ان کے ساتھ تعاون کرنے کا سبب بنیں اور بعض مردتو ایسے ہوتے ہیں وہ عورت کوا ہے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے ہمیں کتنی ایسی عورتوں نے خط کھے ۔ کئی گئی سال سے روتی پھر رہی ہیں ان کو ماں باپ بہن بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں خاوند سے بوچھا کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ بھی نہیں ۔ بس میں چا ہتا ہوں یہ نہ جائے سوچنے کی بات ہے اس بیچاری کا بھی دل ہے یہ اس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ نہن جمائے کی جا رہاں باپ نے خط نے ہو جا ہتا ہوں یہ نہ جائے سوچنے کی بات ہے اس بیچاری کا بھی دل ہے یہ اس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ نہ جائے سوچنے کی بات ہے اس بیچاری کا بھی دل ہے یہ اس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ نے جائے سوچنے کی بات ہے اس بیچاری کا بھی دل ہے بیاس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ نے جائے سوچنے کی بات ہے اس بیچاری کا بھی دل ہے بیاس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ نے جائے سوچنے کی بات ہے اس بیچاری کا بھی دل ہے بیاس گھر میں پیدا ہوئی میں ان سے نہ جائے سوپے کہ بین بھائیوں میں پلی بردھی کئی سال کے بعدا گراس کا جی چا ہا کہ میں ان سے نے جنگم دیا ۔ بہن بھائیوں میں پلی بردھی کئی سال کے بعدا گراس کا جی چا ہا کہ میں ان سے

مل لوں تو خاونداس کومنع کر دیتا ہے! س لئے کہ نہ خاوند کے پاس دین کاعلم ہوتا ہے نہاس کوحقوق کا پہتہ ہوتا ہے اس لئے الیم تربیتی مجالس میں میاں بیوی سب کا آٹا اورا ہے اپنے عنوا نات کے تحت مضاثین کا سننا انتہائی ضروری ہے تا کہ گھروں کی زندگی بہتر ہو جائے۔

#### عورتوں میں بے دینی کے اسباب:

جن گھروں ہیں مردوں کی بوتو جبی کی وجہ ہے عور تیں بودین اور باعمل بن رہی ہیں تو ہم روقیا مت کے دن جوابدہ ہو تھے بعض گھروں ہیں تو ہم نے دیکھا کہتے ہیں کہ بیہ میری بیٹی کی ویڈ یو کیسٹ لا بحریری ہے ۔ جیرت ہوتی ہے ان کی بیٹی ان ویڈ یو کیسٹوں کو دیکھ کردل ہیں گناہ کے کیا کیا منصوبے بناتی ہوگی کیے اس کی عزت محفوظ رہتی ہوگی ۔ مگر ان کودین کا کوئی دھیاں نہیں ۔ اللہ نے مال پیسہ خوب دے دیاریل پیل ہے اور اب اس نشے میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور بعض تو ایسے کم بخت ہوتے ہیں جواپ پاس جوان بیٹیوں کو بٹھا کر ڈراے دیکھتے ہیں فلمیں ویکھتے ہیں یورپ کی گندی فلمیں جن میں فحش حرکات ہورہی ہوتی ہیں اپ جوان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کردیکھر ہے ہوتے ہیں۔ ایسے مردوں کو قیامت کے دن زنجیروں میں باندھ کر پیٹی کیا جائے گا اور جب تک ہیں۔ ایسے مردوں کو قیامت کے دن زنجیروں میں باندھ کر پیٹی کیا جائے گا اور جب تک ہی جواب نہیں دیں ہے ان کی زنجیروں کونہیں کھولا جائے گا ۔ اس لئے جا ہے کہ گھر کے بیہ جواب نہیں دیں جی بوجھا جائے گا اور جب تک ہی اور گھر کی عورتوں کی دینی تعلیم کے لئے مرد ہروقت فکر مندر ہیں ان سے ان کی جو جھا جائے گا ور ان کے بیوں اور گھر کی عورتوں کی دینی تعلیم کے لئے مرد ہروقت فکر مندر ہیں ان سے ان کے بارے ہیں بھی پو چھا جائے گا اور ان کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا اور ان کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا۔

### سیرت کےحسن و جمال کواپٹا ئیں:

ایک اور بنیا دی غلطی جو ہمارے معاشرے میں اس وقت آئی ہوئی ہے جس کو میں نے بہت دیر غوروخوض کے بعد سوچ و بچار کے بعد توجہ الی اللہ کے بعد پایا وہ بیغلطی ہے کہ آج کل کے نو جوان کی نظر میں عورت کا حسن و جمال ہی عورت کی اچھائی کا معیار ہے۔اس لئے اگر نو جوان اپنی بیوی کا رشتہ ڈھونڈ تا ہے تو پہلی بات یہی ہوتی ہے خوبصورت ہو معلوم نہیں بیدانیا شوق دلوں میں کیوں بیٹھ گیا کہ جس نے پورے معاشرے کی حالت کو

بدل کے رکھ دیا ہے۔ معیار کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یا در کھناعور توں میں صورت کے حسن و جمال کی بجائے سیرت کے حسن و جمال کو دیکھیں تو بیزیا دہ بہتر ہے اس لئے عام طور پر دیکھا جونو جوان شکل وصورت کو دیکھی کر شا دیاں کرتے ہیں تھوڑے دنوں بعد انہی کے گھروں میں پھٹرے ہوتے ہیں اس لئے کہ گھری زندگی تو اجھے اخلاق سے گزرتی ہے وہ جس کوحور پرئی سجھ کرلائے تنے وہ ہٹ دھری کرتی ہے ضد کرتی ہے بات نہیں مانتی (Coperate) نہیں کرتی پھران کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر آکر پوچھتے ہیں حضرت ہوئی بات نہیں مانتی بوا بات نہیں مانتی بوا پریشان رہتا ہوں طلاق دینے کو دل کرتا ہے اب میں کیا کروں۔ اب بھی تم کیا کرو تہمیں پہلے سوچنا جا ہے تھا۔

#### شادی کے لئے عورت کا انتخاب:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر فایا لوگ عورت سے چار وجہ سے شادی کرتے ہیں۔

بعض اس کے بڑے فاندان کی وجہ سے ، بعض اس کے دولت کی وجہ سے ، بیض اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور بعض اس کی دینداری کی وجہ سے ، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں سے ان کے ایجھا خلاق اور دینداری کی وجہ سے ڈگاج کیا کرو، تو نو جوانوں کو چا ہے کہ سب سے پہلی چیزتوا چھا خلاق و یکھیں خوبصورتی کو نمبر دو پر رکھیں ۔ ایسا نہ کہ فقط فلا ہر کی خوبصورتی کو مقدم کریں ایک بات ذہن میں رکھنا فلا ہر کی خوبصورتی کو مقدم کرلیں اور سیرت کو مقدم نہ کریں ایک بات ذہن میں رکھنا ، خوبصورت عورت بھتنی مرضی ہواگر کر دار کی بری ہے تو اس کی خوبصورتی کس کام کی اور اگر عورت کی فربصورت کی میں گی رہتی ہے اس سے بہتر زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہوسکتا ۔ اس لئے عورت جو کی خدمت میں گی رہتی ہے اس سے بہتر زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہوسکتا ۔ اس لئے عورت جو زندگی کی شریک حیات ہے ۔ حسن کی کسوئی پہتو لئے کی بجائے نو جوان کو چا ہئے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے عورت کی کسوئی پہتو لئے کی بجائے نو جوان کو چا ہئے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کورت بی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ان کود بیداری کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کہ دہ سیرت کی کسوئی پہتو لیں ۔ اس کے کسوئی پہتو لیں ان کور بنداری کی کسوئی پہتو لیں ۔

#### د نیامیں فتنوں کی وجو ہات:

و نیا میں جتنے بھی فتنے عورت کے اوپر آتے ہیں وہ اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے

آتے ہیں۔ یہ ظاہری حسن انسان کے لئے امتحانوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لئے جو حسن وجمال کو زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن حسن وجمال کو زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے کی حسن وجمال ایسا مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے حسن وجمال ایسا دیا تھا جس کی کوئی مثال ہی نہیں بلکہ حدیث یاک میں فرمایا:

فَاذًا قَدْ أُوتِیَ شَطُرَ الْمُحسُن .....انگواللّذرب العزت نے آدهی دنیا کاحس دیا تھا

یعنی یوں بچھے کہ ساری دنیا کے حمینوں کاحس جمع کیا جائے تو وہ ایک حصہ ہے اور اتنا

ہی حصہ حضرت یوسف کو دے دیا تھا تو کیساحس و جمال ہوگا لیکن یوسٹ کو ان کے

ہما نیوں نے بالآخر کنویں کے اندرڈ ال دیا پھر جب کنویں سے نکال کران کو پیچا گیا قرآن
مجید کی آیت ہے:

﴿ وَشُرَوُهُ النَّمَنِ بَخُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَهِ ﴾ . (سوره يوسف) ان کو پيچا کميا چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیں۔

#### حسن ظاہری کی قیمت:

عجیب بات ہے نقطے کی بات ہے ذرا دل کے کا نول سے سنئے گا یوسف کا حسن تو ما در کی تھا ما در زا دتھا مال کے پیٹ سے حسین پیدا ہوئے تھے لیکن انمٹ حسن تھا اس وقت تک ان کوعلم نہیں ملا تھا حکمت نہیں ملی تھی علم اور حکمت تو جوان ہو کر ملی :

﴿ لَمَّا بَلَغَ آشُدُهُ آتَيُنهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا ﴾ (سوره يوسف)

و ہ تو پھر بھر پور جوانی کی عمر میں ملی بچین میں ان کے پاس فقط حسن تھا و ہ حسن طاہری کی قیمت اللہ کی نظر میں دیکھیے ،اللہ تعالی فر ماتے ہیں :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخُسٍ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ ﴾ \_ (سوره يوسف)

ان کو چند کھوٹے سکول کے بدلے نکے دیا اے حسن کے پیچھے بھا گئے والوعبرت کی بات ہے رہا العزت کی نظر حسن ظاہری کی قیمت چند کھوٹے سکول کے سوا کچھ نہیں تم کس متاع کے پیچھے بھا گئے وہ یوانے بن متاع کے پیچھے بھا گئے پھرتے ہوتم نے کس کی پوجا شروع کر دی تم کس کے دیوانے بن گئے ارے چند کھوٹے سکول کی قیمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا

#### ﴿ وَشَرَوْهُ بِفَمَنِ بَنُوسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ ﴾. (سوره يوسف)

چند سکے اور وہ بھی کھوٹے اس کئے ظاہری حسن اللہ رب العزت کی نظر میں کوئی حیث بین رکھتا مسلمان مردوں کو چاہئے فقط حسن و جمال کیکسوٹی میں تو لئے کی بجائے نقش نمین ایسے ہوں ہاتھ ہاؤں ایسے ہوں ، چیرہ ایسا ہو ، ان چیز وں کو صرف کسوٹی بنانے کی بجائے بہلے تو بیدد کیموکہ انسا نہیت بھی اس میں ہے کہ نہیں ہونی تو وہ انسان چاہئے تا کہ اس کے اندرا چھے اخلاق ہوں عقل کی اچھی ہوا خلاق کی اچھی ہوتو ''نور علی نور''مگر فقط صرف ظاہری حسن کو کسوٹی بنالینا مردوں کی بہت بڑی خامی ہے۔

#### صحابه كرام كامعيارا خلاق واكردار:

صحابہ کرام کے زمانے میں اخلاق کو کسوٹی بنایا جاتا تھا دینداری کو کسوٹی بنایا جاتا تھا

اس لئے اگر دیندار ہیوہ بھی ہو جاتی تھی تو دوسرے مرداس سے نکاح کرنے کے لئے تیار

ہوجاتے تھے اس لئے کہ دینداری ہوتی تھی آج تو اگر کوئی عورت ہیوہ ہوجائے عجیب

زمانہ آگیا کوئی اس سے نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کوئی اس کا دکھ با نٹنے والانہیں

گزارتی ہے کوئی اس کی ہمدردی کرنے والانمگسار نہیں ہوتا کوئی اس کا دکھ با نٹنے والانہیں

ہوتا تو انسانیت کی بنیا دختم ہوگئی فقط خواہشات نفسانی کی بنیا د آگئی اس لئے مردوں کو

چاہئے کہ یہ فقط حسن ظاہری کو بنیا د بنانے کی بجائے انسان کے کردار کو بنیا د بنا کیں علم کو

بنیا د بنا کیں اخلاق کو بنیا د بنا کیں۔

### ظا ہری اور باطنی حسن کا فرق:

ایک نقطہ یا در کھنا ظاہری حسن وقت کے ساتھ ساتھ گفتا چلا جاتا ہے اور باطنی حسن اخلاق کا حسن وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی عمر زیادہ ہوگئ اخلاق کا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی عمر زیادہ ہوگئ اخلاق کا حسن بڑھتا چلا جائے گااس لئے تکھنے والی چیز کو پیند کرنا چا ہے گااس لئے تکھنے والی چیز کو پیند کرنا چا ہے تا کہ زندگی کا انجام اچھا گزرے چونکہ اس کی وجہ سے انہان کی ساری زندگی اچھی گزرتی ہے اس لئے اپنی ہیویوں کے اندر

سب سے پہلے انسانیت کو دیکھیں استھے اخلاق کو دیکھیں نیکی کو دیکھیں جب بیہ چیز موجود ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ایک اچھا انسان ہے بیہ اچھی ساتھی ٹابت ہوگی اچھی خاد مہ ٹابت ہوگی اس کئے دین کو بنیا دینا نا چاہئے اور یہی حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا تم عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کر وسجان اللہ محن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے قیمی موتی اور ہیر سے عطافر ماد ہے ہم ان پرعمل کریں گے ہماری اپنی زندگیوں کے اندر خیر آئے گی فقط ظاہری نین نقش کو دیکھ کرشادی کر لیتے ہیں پھر بعد میں گھر میں وینداری نہیں ہوتی روتے پھرتے ہیں اولا دیگر رہی ہے ہیوی توجہ نہیں دیتی تو اب کیوں روتے ہیں اپ پر روئیں کہ انہوں نے فیصلہ ہی غلط کیا تھا شاعر نے کیا اب کیوں روتے ہیں اپ تا ہو کیا تھا شاعر نے کیا اب کیوں روتے ہیں اپ آپ پر روئیں کہ انہوں نے فیصلہ ہی غلط کیا تھا شاعر نے کیا بھر بات کہی:

جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنجالا جاتا ہے اس سے کیا خاک تیر ہے گھر کی حفاظت ہوگی کہ جولڑ کی سر کا دو پٹر نہیں سنجال سکتی ، او خدا کے بند ہے وہ تیر ہے گھر کو کیا سنجالی گ اور تیر ہے بچوں کو کیا سنجا لے گی اور تیر ہے بچوں کی اچھی ماں بسے بنے گی ان کی تربیت کسے کر ہے گی ؟ اس لئے یہ بہت بڑی خامی آج کل کے نو جوانوں کے ذہن میں آگئی اور اس خامی کا پھر آگے نتیجہ نکاتا ہے۔

## بے پردگی کی اصل وجوہات:

چونکہ عورتوں کو ان کے ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے پند کیا جاتا ہے بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بچاری اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پہلی ہوتیں ہیں ان کی ہروت یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں کپڑے ایسے پہنوں کہ میں اچھی لگوں، میری آئکھیں اچھی لگیں چہرہ اچھا لگے، ہاتھ الجھے لگیں، بیچاریاں ہروقت ای سوچ میں رہتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی ای معیار کی وجہ سے بنایا جائے گامعلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے عورتوں کی زندگی کا رخ بدل دیا ،اگر ان کو پتہ ہوتا ہمیں ہماری دینداری کی وجہ سے زندگی کا ساتھی بنایا جاتا تو بیہ حدیث پڑھتیں ،تفییر پڑھتیں بیا چھے اخلاق بنا تیں بیا پئی عرف ناموں کی حفاظت کرتیں، بیہ بایردہ زندگی گزارتیں تہجد گزار بنتیں ،اللہ کی ولیہ عزت وناموں کی حفاظت کرتیں ، بیہ بایردہ زندگی گزارتیں تہجد گزار بنتیں ،اللہ کی ولیہ

بنیں ،ان کوکوئی زندگی کا ساتھی بنالیتا گر معیار ہی بدل گیا ، معیار ظاہری خوبصورتی ہے لہذا بچیوں کو دیکھا بے چاری پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت سے یہ بچیاں اس سوچ ہیں ہوتی ہیں کوئی الیمی صورت اختیار کریں کہ ہم دیکھنے والوں کواچھی لگ سکیں اور یہی چیز بلا خران کو بے پردگی پہنچی آ مادہ کر دیتی ہے جن کواللہ نے بچھشکل اچھی دیدی تو وہ خوشی خوشی بے بردگی پردہ پھرتی ہیں لوگ مجھے دیکھیں گے سوچیں گے یہ کتنی خوبصورت ہے ، دیکھئے بے پردگی بھی اس کی وجہ سے ہوئی اورعورت کی دین سے دوری بھی اس کی وجہ سے ہوئی اورعورت کی دین سے دوری بھی اس کی وجہ سے ہوئی اورعورت کی دین سے دوری بھی اس کی وجہ سے ہوئی اورعورت کی دین سے دوری بھی اس کی وجہ سے ہوئی اورعورت ہونا چا ہے۔

### خوبصورت کی بجائے خوب سیرت:

تو خوبصورت کی بجائے پہلے خوب سیرت ہونا چاہئے اس کے اندر نیکی ہوئی چاہئے ا اچھے اخلاق ہونے چاہئے اگر مروائی زندگی کی ترتیب کوبدل لیں اور نیک سیرت بیوی کو ڈھونڈ نا شروع کر دیں تو دیکھنا ہے تورتیں جوآج کل فیشن ایبل کہلاتی ہیں ہے سب سے بوی تہجد گزار بن جا کیں گی نیکو کا ربن جا کیں گی اور ماحول کے اندر نیکی آجائے گی اللہ رب العزت ہمیں نیکی پرزندگی گزارنے کی تو فیق عطافر ما دے۔

#### دائمی عز توں کا راز:

ونیا میں انسان کو جوعز تیں ملتی ہیں وہ حن و جمال سے نہیں ملتیں وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کوحن کی وجہ سے قید خانے میں جانا پڑا فلا ہری حسن کی وجہ سے ان کے او پراتنی بڑی مصیبت آئی کہ نوسال تنہا رہے ، نہ کوئی رشتہ دار ، نہ ماں باپ ، نہ کوئی بہن بھائی ، نہ کوئی اور ہے ، کوئی پرسان حال نہیں اور نوسال قید کے اندر تنہائی کی زندگی گزاری ، یہ قید تنہائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی گر یوسف علیہ السلام نے اس کو ہر داشت کیا یہ سب حن ظاہری کی وجہ سے تھا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطافر مایا اور جب تخت و تاج علا ، سنٹے قرآن پاک کی آیت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ کہا :

﴿ اِجْعَلْنِیُ عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ ﴾ (سورہ یوسف)
جُعے خزانوں کا والی بنا دیجئے کہ میں اچھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں۔
یعنی مجھے پہتہ ہے کہ خزانے کو کیے رکھنا چا ہے آپ نے بیتو نہیں کہا:
اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَسِیْنٌ جَمِیْلٌ

کہ میں بڑا حسین اور بڑا جمیل ہوں اس لئے خوبصورتی کی بنیاد پر آپ خزانے مجھے دیجے معلوم ہوا جوخزانے ملے وہ حن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے بلکہ ان کوفضل و کمال کی وجہ سے نہیں ملے بلکہ ان کوفضل و کمال کی وجہ سے ملے اس لئے ہم کو چا ہے کہ حن کو معیار نہ بنا کیں جو مٹنے والی چیز ہے جو سائے کی مانند چیز ہے جو انی میں جو لڑکی حور پری کی طرح خوبصورت ہوتی ہے بڑھا ہے میں اس کا چیرہ چھو ہارے کی طرح بن جاتا ہے د کیھنے کو بھی دل نہیں کرتا ، ایسے زائل ہونے والے حسن کے پیچھے کیا بھا گنا اس لئے چا ہے کہ ہم سیرت کو دیکھیں۔

#### سيرت يا ئىدارھىن:

سرت عمر کے ساتھ ساتھ اور اچھی ہوتی ہے عمر جھٹی نہا ددہ ہوتی ہے انسان کے اخلاق اور زیادہ بہتر ہوجاتے ہیں۔ پائیدار چیز کو معیار بنانے کی ضرورت ہے اس لئے اگر آج سے چیز معیار بن جائے ویکھنا ہمارے ماحول میں کتی نیکی آجائے گی ہاں اگر اللہ رب العزت کی کو دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی عطافر مادیں تو بینو رعلی نورہے:

﴿ ذَٰلِکَ فَضُلُ اللّٰهِ يُو بِّنِهِ مَنُ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِیْم ﴾ (سورة حدید)

اس لئے ہمیں چاہئے مورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہورتیں اپنے دولت مندگھروں میں رہتے ہوئے بھی دینددار بن سکتی ہیں بعض عورتوں کے ذہن میں بید خیال ہوتا ہے کہ شاید غریب لوگوں کی بیٹیاں دین پڑھیں ہم تو امیر ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیمرج میں پڑھا کیں گے ہم باپ کی بیٹیاں ہیں ، ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیمرج میں پڑھا کیں گے اور دین کی باپ کی بیٹیاں ہیں ، ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیمرج میں پڑھا کیں گے اور دین کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی یہ غلط فہی ہے ، انگریزی کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی یہ غلط فہی ہے عورت بڑے بڑے گھروں کے اندر تعلیم دلوانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی یہ غلط فہی ہے عورت بڑے برے گھروں کے اندر سے ہوئے بھی بڑے وی کے تاکی رہیز گاری والی زندگی گز ارگئیں کتنی مثالیں ہیں۔

### ملكەز بىيدە كى مثالى زندگى:

زبیدہ خاتون کود کیھئے بیدونت کی ملکھی لیکن اتنی نیک دل تھی کتنے اچھے اچھے کام کئے کہ جس کی وجہ ہے آج تک ان کا شار نیک عورتوں میں ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں تین سولڑ کیاں ،نو کرانیاں رکھی ہو کیں تھی بعنی خاو ما کیں رکھی ہوئی تھیں ان کا ایک بن کام تھا وہ سب کی سب قرآن یاک کی حافظات تھیں قاریات تھیں ان کی تتفٹیں اس نے بتا دی تھیں اور اپنے محل کے مختلف کونوں پر ایک ایک خا د مہ کو بیٹھا دیا تھا قاربیرجا فظرکو بیٹھا دیا تھا اوران کا کام تھا کہ ہرایک نے جارچھ تھنٹے قرآن یاک کی تلاوت کرنی ہے ایک شفٹ ختم ہوئی تو دوسری آ جاتی وہ ختم ہوتی تو تیسری آ جاتی وہ ختم ہوتی تو آگلی آ جاتی ، تین سوحفظا ہے وان رات میں اس کے حل کے تمام برآ مدوں میں کمروں میں بیٹھ کر قرآن یاک کی تلاوت کرتیں تھیں پورائل قرآن یا ک کامکشن اور باغ نظرآتا تھا سجان اللہ ا لیم بھی بیبیاں گزریں جن کواللہ نے وقت کی ملکہ بھی بنایا ، مال ودولت کے خزائے قدمول کے بیچے ہیں مگران کی دینداری دیکھتے پورے کل کوفر آن کے نغموں سے اس نے سجا دیا اور ول میں دوسروں کی ہدردی اتی تھی اس وقت کے لوگ جب حج پر جاتے تھے تو راستے میں یانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور مرجاتے ،لوگ مرجاتے اس نے خاوند سے فر مائش کی کہ ایک نہر بنا دیجئے جو دریا فرات ہے کیکر مقام عرفات تک ہو ، چنانچہ ایک نہر بنائی گئی آج بھی جب فج پر جاتے ہیں اس کے کچھ حصے دیکھنے میں نظر آ جاتے ہیں جیران ہوتے ہیں کوئی تو الی تھی کہ جس نے اپنے خاوند ہے تاج محل بنوایا کوئی الی تھی جس نے اپنے خاوند سے مکشن آراء باغ بنوایا اور بیرخدا کی بندی الی تھی جس نے نہرز بیدہ بنوائی ، قیامت کے دن لا کھوں انسان ہو نگے ، پرندے ہوئے ، جانور ہو نگے جنہوں نے یانی پیا ہوگا اور ان سب کو یانی پلانے کا اجراس نیک خاتون کو جائے گا تو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت تقیہ، نقیہ اور یا کباز زندگی گز ارسکتی ہے۔

### والى كابل امير دوست محمركي الميهكي يقين كاجيرت انگيز واقعه:

ا یک امیروالی کابل گزرے ہیں جن کا نام دوست محد تھا ، ان کے بارے میں آتا ہے

کہ ایک د فعہ دعمن نے حملہ کیا انہوں نے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج کیکر جاؤاور جا کران کے ساتھ جنگ کرواب جب وہ جنگ ہوئی کچھ دنوں کے بعدان کی ایجنسی نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ شنمرادہ بھا گا اور دشمن نے اس پر وار کیا اس کی پیٹھ پر زخم بھی آئے مگروہ پچ نکلا اورکہیں رو پوش ہو گیا اور اس کو فٹکست ہو گئی اب بیسن کر والی کا بل کا ول بڑا مغموم ہوا بڑا پریثان ہوا گھر آیا بیوی نیک تھی پہچان گئی خاوند کو کوئی صدمہ ہے نیک بیویاں ایسے وفت میں اللہ کی نیک بندیاں رحمت کی پیامبر بن کرآتی ہیں اور اپنے خاوند کے دکھ بانٹ کتی ہیں اس نے پیارے یو چھا آج میں آپ کوغم زوہ یاتی ہوں کیا بات ہے خاوند نے بتایا کہ اطلاع آئی ہے کہ میرے بیٹے نے فکست کھائی اس کی پیٹے پر زخم آئے زخی حالت میں الله روبوش ہے میری ایجنسیوں نے اطلاع دی جب اس نے یہ بات سی تو کہنے لکی آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نز دیک ہے بات غلط ہے بھی ہے بات ٹھیک نہیں ہوسکتی خاوندنے کہاوہ کیوں؟ کہتے گی بس میں کہدرہی ہوں میں اس کی ماں ہوں میں اس بیٹے کو جانتی ہوں پینجر بالکل غلط ہے آ پ تسلی رکھے غم زوہ ہونے کی ضرورت نہیں ہارا بیٹا ایسا تجهی نہیں کرسکتا والی کا بل جیران ہیں وہ کہنے لگے بچھے کیوں نہیں بات بجھ آ رہی؟ مجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی، کہنے گلی ہرگز نہیں ، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے سینکٹر وں لوگ آ کر کہیں پھر بھی بیہ بات غلط ہے اس خاوند نے سوچاعورتوں کی عادت ہوتی ہے ،مرنے کی ا یک ٹا ٹگ ہانگتی رہتی ہیں اور پہ بات مانتی نہیں ضد کرتی جاتی ہیں میری بیوی بھی شایدیہی کرر ہی ہے مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ بات تو بالکل غلط تھی شنرا دے کو اللہ نے فتح عطا فر ما دی اوروہ فاتح بن کروا پس لوٹا۔

جب والی کابل کواطلاع ملی اس نے گھر آکر بتایا کہ وہ تو بات واقعی غلط نکلی میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی مگریہ تو بتاؤ کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم نے کیسے کہہ ویا کہ یہ بات غلط ہے کیسے پیتہ چل گیا؟ کہنے گئی بیا لیک راز ہے ، میں نے اپنے اوراللہ کے درمیان رکھا تھا سوچا تھا کسی کونہیں بتاؤں گی۔

والی کہنے لگا کہ میں خاوند ہوں مجھے ضرور بتا دو ، کہنے گئی بیّر از ہے جب بیہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے اس وقت ہے کوئی مشتبہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا اور جب بیچے کی

ولا دت ہوئی میں نے نیت کر لی میں اس بچے کو ہمیشہ باوضود ودھ پلاؤں گی جب بھی میں نے بچے کو دودھ پلاؤ ہمیشہ باوضو ہوکر پلایا میں نے بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا اس کی برکت تھی جس کی وجہ ہے بچے کے اندر بہا دری آئی اچھے اخلاق آئے یہ کیمے ممکن ہے میرا بچے شکست کھا تا یہ شہید ہوسکتا تھا یہ دشمن کے سامنے کٹ سکتا تھا گر پیٹے بھیر کر بھا گ نہیں سکتا تھا یہ تو بردلوں کا کام ہوتا ہے اللہ نے میر ہے گمان کو سچا کردیا تو پہلے وقت کی ملکہ بھی ایس نکے میں ہوتی ہوتی تھیں اور آج کل کی بچیوں کا تو یہ حال ہے نیک ہوتی تیں سامنے ٹی وی پرڈرا ہے بھی در کے سینے سے لگا کر بچوں کو فیڈ (Feed) دے رہی ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پرڈرا ہے بھی در کیے رہی ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پرڈرا ہے بھی در کیے رہی ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پرڈرا ہے بھی در کیے رہی ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پرڈرا ہے بھی در کیے رہی ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پرڈرا ہے بھی در کیے رہی ہوتی ہیں ،گر کتے جسموں کود کیے رہی ہوتی ہیں ۔

اے ماں! تو بچے کو (ایے گناہ میں جہلا ہوکر) دودھ پلاتی ہے تو یہ تیرا بیٹا بڑا ہوکرا مام غزالیؓ کیسے بنے گا ؟ عبدالقا در جیلائیؓ کیسے بنے گا ؟ تو نے تو بچپن میں ہی اس کی روھانیت کا گلا گھونٹ کرر کھ وہا کہ ایس حالت میں دودھ پلایا کہ یہ دودھ اس کے اندر جاکر کیا فسادمچائے گااس لئے جا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔

عورتون كيليّه دين تعليم كي فكر سيجيّ :

عورتوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے ان پیچاریوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے ،اگر مردان کو ترغیب نہیں دیں گے ان کو فضائل نہیں سنا ئیں گے بیتو اپنے کپڑے جوتی میں مست رہیں گی ان کی سوچ یہیں تک ہے بیای میں رہتی ہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا:

﴿ اَوَمَنُ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرِ مُبِيْنِ ﴾ (سورة زخرف)

یہ پیچاریاں تو بس سونے کے کھیلونوں میں ہی پلتی ہیں اور اسی میں ان کی زندگی گزرتی

ہاور بات تو تچی ہے کہ بٹی پیچاری دودھ پیتا چھوڑتی ہے تو ماں باپ اسکے کا نوں میں
سوراخ کروا دیتے ہیں اس میں ہم بالیاں ڈالیس گے ذرابڑی ہوتی ہے تو ناکسلوا دیتے
ہیں اس میں ہم سونے کا لونگ ڈالیس گے ، ذرابڑی ہوتی ہے تو گلے میں ایک لاکٹ ڈال
دیا جاتا ہے ۔ یعنی سونے کا طوق ڈال دیتے ہیں اور ذرابڑی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہاتھوں میں
چوڑیاں یعنی سونے کی جھڑیاں ڈال دیتے ہیں اور ذرابڑی ہوجا تیں ہیں ، شادی کی عمر

### ظاہری آرائش کی بجائے دینی زندگی اپناہے:

مردوں کو چاہیے کہ آن کو ظاہری آرائش کے اوپرلگانے کی بجائے ان کودین کے اوپر
لگا کیں ان کے سامنے بات کو کھولیں سے دیندار بنیں اپنے رب کی نظر میں نیک بن کر اچھی

بن کر زندگی گزاریں تا کہ قیامت کے دن کی عزف ان کو نصیب ہوجائے ۔ آج تو پکی پیدا

ہوتی ہے ماں اس دن سے سوچنا شروع کر دیتی ہے میں نے پکی کا جہیز بنا تا ہے ایک دن

آئیگا پکی کو لینے والے آئیں گے میری پکی اچھا جہیز لے کر جائے ۔ اے ماں تو پکی کے

بارے میں ابھی سے سوچ ربی ہے میرتی پکی اچھا جہیز نے کر جائے ۔ اے ماں تو پکی کے

بارے میں ابھی سے سوچ ربی ہے میرتی پکی اوپھی دودھ پتی پکی ہے جس کو ابھی رخصت ہونے

میں بیس سال لگیں گے اس کا جہیز ہنے گا ایسا نہ ہواس کا جہیز تیار نہ ہوا ور پکی کی رخصتی کے

میں بیس سال لگیں گے اس کا جہیز ہنے گا ایسا نہ ہواس کا جہیز تیار نہ ہوا ور پکی کی رخصتی کے

وقت پکی کو پریشانی ہو، تجھے اپنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھلونوں میں کھیلتے پھر ربی ہے

وقت پکی کو پریشانی ہو، تجھے اپنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھلونوں میں کھیلتے پھر ربی ہے

سامنے کھولا جائے گا اگر اس میں پچھ نہ ہوا ارسے تیری بیٹی کوشر مندگی کیا ہونی تھی اس سے

بڑھے اپنی فکر شرمندگی تجھے ہوگی۔

#### ا ہے بہن دوجہیزوں کی تیاری کر:

اے بہن تو اپنا جہیز تو پہلے تیار کر لے ہرعورت کو دوجہیز تیار کرنے پڑتے ہیں ایک مال کا

جہیز خاوند کے لئے اورایک نیکیوں کو جہیز پروردگار کے لئے ۔تو خاوند کے باس تھورا جہیز بھی لے کر پینچی چلو کوئی بات نہیں لیکن اگر پر وردگار کے سامنے خالی ہاتھ پینچی اور جہیز نیکیوں کا نہ ہوا تو کتنی شرمندگی ہوگی اس دن پریشان کھڑی ہوگی اکیلی ہوگی نہ ماں ساتھ دے گی نہ باپ ساتھ دے گا نہ خاوند ہوگا نہ بیٹا ہوگا اور نہ بھائی ہوگا اکیلی کھڑی اس وقت پریثان يكارر بى ہوگى ﴿ رَبُّ ارْجِهِ عُسُونَ ﴾ الله مجھے مہلت دے دے، میں واپس جاؤں گی اور واپس جا کرنیکی والی زندگی گزاروں گی الله فرمائیں گے'' کلا'' ہرگز نہیں ہرگز نہیں کچھے مہلت دی تھی تو نے دنیا کے تھیل تماشے میں گزار دی رسم ورواج میں گزار دی آج تو میرے پاس خالی ہاتھ آئی ۔آج دیکھ ہم تیرا کیا بندوبست کرتے ہیں ۔اس دن انسان پریشان ہوگا ۔لہذا ضرورت ہے ہم بچیوں کو نیکی سکھا ئیں ، دین کی تعلیم دلوا ئیں تا کہ بیہ بچیاں و بندار بن جا کیں ، بم نے اس کے اثرات و کیھے بردی بردی فیشن ایبل بچیاں جب وین مدارس میں آتی ہیں وین ماحول میں آتی ہیں ان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے ۔ تبجد گزار بن کروا پس جاتی ہیں ۔ الحمد ملتہ پاکستان میں اس عاجز کے ایک درجن کے قریب بچیوں کے مدارس ہیں ۔ہم دیکھتے ہیں ایم اے پاس بچیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے با لکل با قاعدہ وینداربن کر جاتی ہیں بلکہ ایک ڈیل ایم اے بچی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال داخل ہوئی وہ کہنے لگی جب اللہ نے مجھے اتنی سجھ دی میں ڈیل ایم اے کر سکتی ہوں ، ایم اے جغرافیہ اس نے کیاا بم اے کیلیگرافی اس نے کیا تو کہنے گلی میں اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتی ،اس نے پھر داخلہ لیا ۔سات مہینے مین قرآن سینے میں سجا کر چلی گئی ۔سجان اللہ الی الی ہارے سامنے مٹالیں موجود ہیں ہم نے دارالحسان وافتکٹن کے اندر الحمداللہ ایک عورتوں کی کلاس شروع کی ۔ بڑی عمر کی عورتیں اور بچوں والی عورتیں ہیں ،ان کے خاوند جیران ہوتے ہیں ،آ کربتاتے ہیں کل ٹیٹ (Test) تھامیری بیوی ایک ہاتھ سے سالن پکار ہی تھی دوسرے ہاتھ میں کتاب پکڑ کرصرف کی گردانیں یا دکررہی تھی تعلیلات یڑھ رہی تھی۔ جیران ہوتے ہیں بچوں والی عورتیں جن ہے کوئی تو قع بھی نہیں رکھ سکتا جب ان کو دین کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے تو بچے بھی پالتی ہیں کھانے بھی پکاتی ہیں ،خاوند کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں گراس ساتھ دین کی تعلیم بھی پڑھتی ہیں اور ما شاءاللہ ساتھ

ساتھ دیندار بھی بن جاتی ہیں۔الحمداللہ ہم نے اس کے کئی جگہوں پرنمونے دیکھے ،تو اس لئے بچیوں کودین کی تعلیم وینا ضروری ہے۔

### ایک فیشن ایبل لاکی کاعبرت انگیز واقعه:

ا یک آ دمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیاحتی کہ اس کوخوب مال پیسہ دیا فیشن ا پہل خوبصورت لڑ کی بن گئی ہے تی کہ جوانی میں اس کوموت آگئی بٹی جوانی میں جدا ہو گئی اس کی بردی تمنائقی ، میں اس کو بھی خواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے ایک دن اس نے خواب میں دیکھااپی بٹی کی قبریہ کھڑا ہےا جا تک اس کی بٹی کی قبر کھل گئی کیا د کھتا ہے بیٹی بےلباس پڑی ہے اس نے اپنے ستر کو چھیا یا گراس کی تو حالت عجیب تھی اس کا سر بالکل مخباہ اور اس کی شکل عجیب اس نے بو چھا بیٹی تیرا کیا حال ہے، کہنے لگی ابویس بے پروہ پھرتی تھی، جب بہاں قبر میں آئی میرے سرکو بہت بڑا بناویا گیا پہاڑوں کی طرح میرا ہر ہر بال بڑ کے درخت کی طرح بنادیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی میں پھر فرشتے آئے انہوں نے میرے ایک ایک پال کونو عااور جس طرح لڑکے درخت کو تھینے لیں زمیں میں گڑے پڑجاتے ہیں ابوا یک ایک بال کوٹو چنے ہے میرے سر کے اندر گڑھے پڑ گئے اس لئے میرے سرکی جلد بھی چلی گئی فقط ہڈی ہے جو آپ و کھے رہے ہیں اس نے کہا بیٹی تمہارا چرہ بھی نہیں وہ کہنے گلی ابوآپ دیکھ رہے ہیں آپ کومیرے دانت نظر آرہے ہیں ہونٹ نہیں ہیں اس کی وجہ پیتھی میرے ہونٹوں پیہ سرخی گلی ہوتی تھی اور میں ای طرح وضوكر كے نماز يرم ليتي تھي فرشتے آئے انہوں نے كہا تو طبارت كا خيال نہیں رکھتی تھی۔ تیراعسل بھی نہیں ہوتا تھا چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا یہ سرخی چیک گئی تھی میرے ہونؤں سے سرخی کے ساتھ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے اس لئے آپ کومیرے بتیں دانت نظرآ ہے ہیں۔ ہونٹ اوپرنہیں ہیں باپ نے کہا بٹی تیرے ہاتھوں کی اٹکلیاں زخمی نظر آتی ہیں ، ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی فرشتے آئے كَئِے لِكَ تيرے ناخنوں كو ہم تھينجيں كے انہوں نے ميرے ايك ايك ناخن كو تھينجا ابو میرے ہاتھ پرزخم ہیں میرے چرے پرزخم ہیں میرے سر پرزخم ہیں میں بتانہیں عتی آپ نے جھے اتی مجب دی تھی ہیں نے جو خواہش کی ابوآپ نے پوری کردی جھے اتی مجب دی ہیں تو غم پریٹانی کو جانتی نہیں تھی شنراد بوں کی طرح آپ نے پالاکاش ابوآپ جھے پرایک اوراحسان کرتے جھے کچھ دین کی بچھ بھی بتا دیتے ہیں آج اس عذاب ہیں گرفتار نہ ہوتی ، نہ ہیں خاوند کو بلا سکتی ہوں ، نہ ہیں آپ کو پیغام بھی سکتی ہوں ، اکیلی یہاں پڑی ہوں ، فرشتے آتے ہیں ہاتھوں ہیں گرز ہوتے ہیں میری پٹائی کرتے ہیں ابو میراد کھ با نشخے والا کو گئی نہیں ، اس کی آئھ کھل گئی تب اس کوا حساس ہوا کاش ہیں اپنی بیٹی کو دین سکھا تا میری بٹی آگے جا کر جنت کی نعتوں ہیں ہل جاتی تو جن بیٹیوں کو استے بیا رومجت سے پالتے ہیں ان کواگر ہم دیندار نہیں بنا تیں گئی ہے ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھا کیں ویندار بنا کیں اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں اپنی بیویوں کو دین پڑھا کیں ویندار بنا کیں اپنی بیٹیوں کو دین پڑھا کیں ویندار بنا کیں اپنی بیٹیوں کو تین ہو ہوں کو دین کی بنا میں ما ان کا تعاون کریں ان کوتر غیب دیں ان کو دین کی بنیا دیور نوٹ کی کا ساتھی بنا کیں م تا کہ ما حول کے اندروینداری آئی ہیں تو دین کی با تیں کیوں نہیں منواسکتیں ؟

من حرامی تے جتماں ڈھیر

من حرامی ہوتا ہے تو بہانے بنالیتی ہیں اس لئے مردوں کو چا ہے کہ اپنی فر مہداریاں
پوری کریں ، عورتوں کو چا ہے کہ اپنی فر مہداریاں پوری کریں تا کہ ہم سب نیک بنگر زندگ
گزاریں اور اپنے رب کے فرما نبردار بندے بن جا کیں اب تنہا کیوں میں روروکر منانے
کی ضرورت ہے ، اپنے رب کو تجدہ میں جا کر منانا ، اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیں
مانگنا ، دامن پھیلا کر دعا کیں مانگنا اے اللہ تیرے در پر ایک فقیرنی حاضر ہے ، تیری رحمت
کی طلبگار ہے ، وہ پروردگار جو مردوں کو تھم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ
جب آپ دعا کیں مانگیں گی وہ پروردگار آپ کے ساتھ کیوں نہیں نرمی فرما کیں گے ، اپنے
گنا ہوں کو بخشوا ہے اور آئندہ نیکو کاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیجئے اللہ تعالی
مارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرمادے۔

#### (A)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

نیک اولا د کا حصول کیسے؟

مجموعها فا دات وبيإنات

حضرت مولانا پيرذ والفقاراحمه نقشبندي مظلهم العالى

# نيك اولا وكاحصول كيسے؟

#### فطرى خواېش:

ہرانیان کے اندراللہ رب العزت نے ایک فطری خواہش رکھی ہے کہ جب وہ جوائی کی عمر کو پہنچے تو شاوی کے بعد صاحب اولا دہوجائے ،اولا دکا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے اور اولا دکا نیک ہونا دوگئی خوشی ہوتی ہے۔اس لئے جب بھی اللہ ربالعزت سے اولا دکی دعا مائٹیں تو ہمیشہ نیک اولا دکی دعا مائٹیں ، بچوں کا نیک ہونا ماں باپ کا اپنی اولا دکی رعا مائٹیں تو ہمیشہ نیک اولا دکی دعا مائٹیں ، بچوں کا نیک ہونا ماں باپ کا اپنی اولا دکی تر بیت کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت پند ہے ،حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو قسیمتیں کیس ، بیاری بیاری با تیں سنا ئیں ۔اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ ان کو قر آن میں نقل فر مایا اور سورة کا نام بھی لقمان رکھ دیا ۔انبیاء کرائٹ نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولا دوں کے لئے دعا ئیں مائٹیں لیکن اگر ان کی دعا وَں کے الفاظ دیکھے جا ئیں تو فقط انہوں نے اولا دئیں مائٹی بلکہ نیک اولا د مائٹی

### انبیاء کرام اولا دے لئے دعائیں:

حضرت ابرا ہیم کو بڑھا ہے میں جا کرا ولا دملی وہ دعا ما تکتے تھے:

ورب هب لي من الصلحين ﴾ (سورة ال عمران )

اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطافر ما۔ حضرت زکر ٹیا بوڑھے ہوگئے ، گراولا دی نعمت نصیب نہیں ہوئی ، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں مایوس نہیں ہوئے ، اگر چہ ظاہری بدن میں بڑھا ہے کہ آثار ظاہر ہوگئے ، ہٹر بیاں گھلنے لگیں سارے ہال سفید ہو کر چھنے گئے ۔ اس عمر میں تو انسان کی جستیں ٹوٹ جاتی ہیں ۔ ناامیدی دل میں آنے لگ جاتی ہے گروہ تو اللہ دب العزت کے پیمبر تھے ۔ انہیں پتہ تھا بیسب اللہ دب العزت کے تھم سے ہونا

ہے۔ چٹانچہ بڑھا ہے میں بھی دعا مائلنے لگے ،قرآن مجید نے پیارے انداز میں اس دعا کو نقل کیا:

﴿ كهيعص. ذكر رحمت ربك عبده ذكريا . اذ نادى ربه نداء خفيا ﴾ (سورة مريم آيت:٣،٢١١)

جب انہوں نے پکاراا پنے رب کوخفی انداز ہے۔اب سو چئے جب دل میں تمنا ہوتی ہے تو ہے انہوں نے پکاراا پنے رب کوخفی انداز ہے۔اب سو چئے جب دل میں ہیں ہے تو ہے اختیارانسان کے دل ہے دعا کیں نکل رہی ہوتی ہیں۔انسان کبھی تنہا ئیوں میں جا کر دعا یا نگتا ہے کبھی او نجی مانگتا ہے کبھی خفی انداز ہے مانگتا ہے مگرز کریانے دعا کیا مانگی ، قول پیوض کیا۔

﴿ رب انى وهن العظم منى ﴾ (سورة مريم آيت، ٣)

ا الله ميرى بريال اب محلنے كا وقت آكيا۔ واشت عل الرأس شيبا مير ، بال سفيد موكر جيكنے لگ گئے:

﴿ ولم اكم بدعائك رب شقيا ﴾ (سورة مريم آيت، ٣)

لین اے اللہ میں جو آپ سے دعا کیں مانگتا ہوں اس بارے میں ناامید نہیں ہوں ، اب دعا مانگتے مانگتے جس پر بڑھا پا آجائے اور پھر بھی وہ اتنی لجاجت سے اور اسقدر عاجزی اور نیاز مندی ہے دعا کیں مانگ رہا ہوتو پر وردگا رکی رحمت کو جوش آیا۔ان کی دعا کیاتھی:

﴿ وانسى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا ﴾ (مورة مريم آيت، ١٠٥)

کتنی پیاری دعا مانگی بیٹا بھی مانگا تو ایسا کہ جوا پنے باپ داداکے کمالات کا وارث بنے اپنے باپ دادا کے علوم کا وارث بنے ۔تو یہی اصل مقصود ہوتا ہیکہ اولا د ہوا ورنیک ہو ، جوانسان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے۔

#### نیک اولا دبہترین صدقہ جاریہ:

عدیث پاک مین آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہوجاتا ہے:

#### " انقطع عمله من ثلث " (حديث)

اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے ،ان میں سے ایک اگراس نے اللہ کے راسے میں صدقہ کیا تو صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ملتار ہتا ہے اور دوسرا اگراس نے اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو یہ بھی اس کو ثواب ملتار ہتا ہے اور تیسرا صدیث پاک میں فر مایا ولد صالح اگراس نے اپنے پیچھے نیک اولا دمجھوڑی ،اولا دکا جتنا بھی عمل ہوگا اس کے مطابق اس کا اجراولا دکو بھی ملے گا اور اللہ تعالی ان کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی کھیں گے بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اگر وہ نیک بنا تو جتنی مرتبہ دینا میں سانس لیتا ہے ہر ہر سانس کے والدین کو اجر دیا جاتا ہے ،ای لئے اولا د مانگیں تو ہمیشہ نیک سانس کے والدین کو اجر دیا جاتا ہے ،ای لئے اولا د مانگیں تو ہمیشہ نیک سانس کے والدین کو اجر دیا جاتا ہے ،ای لئے اولا د مانگیں تو ہمیشہ نیک سانس کے بدلے اس کے والدین کو اجر دیا جاتا ہے ،ای لئے اولا د مانگیں تو ہمیشہ نیک مانگیں۔

حضرت ذکر یا دعا کیں ما تک رہے ہیں۔اللہ تعالی کی شان و کیھئے بی بی مریم محراب میں ہیں مسجد میں ہیں۔زکر یا ان کوچھوڑ کر کہیں دعوت کے کام پر چلے گئے۔ ذرا دیر ہے واپس آئے خیال تھا کہ بی بی مریم کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہوگالیکن جب وہاں آئے تو ان کو بےموسم کے کچل کھاتے ہوئے دیکھا، یو چھا:

﴿ يمريم انى لك هذا قالت هو من عندالله ﴾ (ال عمران آيت: ٣٥) مريم نے جواب ويابيالله رب العزت كى طرف سے ہے:

﴿ان الله يوزق من يشاء بغير حساب،

جب مریم نے یہ بات کمی کہ ہے موسم کے یہ پھل مجھے پروردگار نے عطا کئے اب دل میں بیٹے کی تمنا تو تھی ہی سہی دعا ئیں تو پہلے بھی ما نگتے تھے ،لیکن موقع کے مطابق پھر دل میں یادآ گئی قرآن نے بتلا دیا: ﴿هنالک دعاز کو یا ربه ﴾ زکریًا کواپنی بات یادآ گئی اوراس موقع پرانہوں نے اپنے رب سے پکار کردعا کی :

﴿ رب هب لى من لدنك ذرية طيبه ﴾ الله من لدنك ذرية طيبه ﴾ الله مجه بهي بإك نيك بينًا عطا فر ما د \_

﴿انك سميع الدعاء﴾ (سورة العران آيت: ٣٨)

اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں میری بھی اولا دکا موسم تو نہیں گر جھے بھی بے موسم کا پھل عطا سیجئے ۔ اللہ رب العزت نے دعا کواس وقت قبول فرمایا ﴿ فنا د تبه المملئكة ﴾ چنا نچہ کیا فرمایا:

﴿ ان الله يبشرك بيحى مصدقابكلمة من الله وسيدا وحصور اونبيا من الصلحين ﴾ (سورة العران آيت: ٣٩)

بیٹا بھی ویا تو یک ،ایبانام جو پہلے کسی نے رکھانہیں اور پھر یہ بھی فر مایا یہ اتنا پاک باز
ہوگا کہ یہ عورتوں سے ایک طرف رہے والا ،اللہ کا نبی نیکو کار ہوگا ۔اللہ تعالی اولا دبھی
دیتے ہیں اور نیکو کار بھی دیتے ہیں یبی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے چنا نچہ باپ کی دعا
قرآن مجید میں آپ نے سن لی ابرا ہیم نے بھی دعا کیں مانگیں اور حضرت زکریا نے بھی
دعا کیں مانگیں باالاحراللہ العزت نے ان کو نیک بچے عطا فر ما دیئے۔ چنا نچہ کب سے
یہ دعا کیں شروع ہوتی ہیں قرآن مجید کی طرف رجوع کریں عمران کی بیوی تھیں ان کو
امید ہوگئ یعنی ان کو حمل ہوگیا اب جس وقت سے امید لگ گئی انہوں نے اپنے دل میں
ایک نیت کی قرآن مجید نے وہ خوبصورت نیت نقل کی ۔فرال نے لیس:

ورب انى ندرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى ﴾

(سورة العمران آيت: ٣٥)

سرا پا بجزو نیاز بن گئیں سرا پا دعا بن گئیں۔ اپنے پروردگار کے حضور دامن پھیلا کردعا مانگی اے میرے مالک جو پچھ میرے بطن میں ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لئے وقف کردیا۔ اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرمالے۔ ابھی تو بنچ کی پیدائش نہیں ہوئی ابھی تو فقط بنیا دیڑی ہے امیدگی ہے مگر ماں کو اس وقت سے فکر ہور ہی ہے کہ میری ہونے والی اولا دنیک بن جائے۔ چنا نچہ انہوں نے اس وقت سے دعا مانگی

﴿ رب انى نذرت لك ما في بطني ﴾

تو سوچنے نیک اولا د کے لئے ماں باپ کب سے دعا کیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں نیک اولا د کے لئے وظیفہ قرآنی علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی بیآیت ہے اگر کوئی بھی عورت حمل کے بعد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کو نیک پاک اولا دعطا فر مائیں گے اور بیہ ہمارے مشائخ کا دستورر ہا اور انہوں نے تصدیق بھی کی کہ جو بھی حاملہ عورت ایا محل میں وقتا فو قتا پڑھتی رہتی ہے:

﴿ رب اني نذرت لک مافي بطني محرر افتقبل مني ﴾

(سورة العمران آيت: ٣٥)

تواس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالی نیک اولا وعطافر ما دیتے ہیں۔ یہاں سے ماں باپ کی تمنا کیں ماں باپ کی تمنا کیں ماں باپ کی تمنا کیں رہتی ہیں کہ اولا دنیک بن جائے۔ جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوجائے چنانچہ قرآن یاک کی طرف رجوع کریں۔

حضرت لیعقوب اور ابراہیم کی اولا دے لئے تقییحت:

حضرت یعقوب نے اپی موت کے وقت اپنی بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا قرآن مجیدیں ہے: هام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذقال لبنیه ماتعبدون من بعدی ﴾ (سوره بقرباً یت: ۱۳۳)

اب و یکھے موت کا وقت آگیا اس وقت یعقوب آپے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان سے

پوچھے ہیں میرے بیٹو! میرے بعدتم کس کی عباوت کروگے؟ جب بچوں نے اچھا جواب

دیا کہ ہم آپ کے معبود کی عباوت کریں گے تو خوش ہو گئے۔اللہ تعالی نے قرآن پاک

میں فرما دیا: ﴿ و و صبی بھا ابو هیم بنیه و یعقوب ﴾

اورنفیحت کی ابرا ہیم اور لیقوب نے اپنے بیٹوں سے فر مایا:

﴿ يبنى ان الله اصطفى لكم الدين فلاتموتن الا وأنتم مسلمون ﴾

( سوره بقره ، آیت:۳۲)

آیت کے بعد و کیھئے کہ مال کے پیٹے میں جب حمل تھبرتا ہے اس وقت ہے مال کی وعا کیں باپ کی وعا کیں اس سے کی بھی اور کب تک وعا کیں رہتی ہیں جب باپ و نیا سے جار ہا ہے اس وقت اس کی آخری تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ:

اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لئے دین کو پیند کیا جمہیں موت نہ

آئے مگراس حالمیں تم اسلام پر ہو۔

یعنی ایمان پرموت ہو، معلوم ہوا کہ بیرتو ساری زندگی کا مسئلہ ہے بیرتو ماں باپ سے جاکر پوچھنے کہ ان کے دل کی دعا نمیں کہا کہاں نگلتی ہیں کوئی موقع نہیں ہوتا ، کوئی دن نہیں ہوتا ، نیک ماں باپ کی دعا نمیں ہوتی ہیں بیرتو اس لئے پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے بلکہ آپ جیران ہوں گی ہر بچہ جس نے پانچ چھ برس کی عمر میں نماز پڑھنی سیکھی وہ اس وقت سے دعا نمیں ما نگتا ہے اور دعا کیا ما نگتا ہے ہر بچہ:

﴿ رب اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريتي ﴾ (سوره ابراتيم:٣٠)

اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنادے اور میری اولا دکو بھی نماز کا پابند بنادے اب اس پانچ سال کے بیچے کی اولا دتو نہیں ہوتی گراللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ یہ بیچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اس وقت اس کی اولا دہوگی تو اب سو چئے کہ جس کو جوانی کی عمر میں پہیں سال کی عمر میں جا کراولا دملنی تھی اس نے پانچ چھسال کی عمر میں ماں باپ سے نماز کی تھی تھی اور اس وقت سے وہ اپنی تو تلی زبان سے بیدو تا کیں ما نگتا ہے اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنادے۔

اب جس بچے نے پانچ سال کی عمر میں ہے دعا کیں مانگئی شروع کردیں حالانکہ اولاد
پچیں سال کی عمر میں جا کر ملی پھراس کے بعد بھی وہ یہی دعا کیں مانگنا رہاحتی کہ اس کی
موت کا وقت آگیا اب سوچئے کہ اگر اس وقت اس کی اولا دنما زکی پابند نہیں ہوتی تو باپ
کے دل پر کتنا صد مہ ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو باپ ہو
اس لئے اللہ تعالی نے ماں باپ کے اندر فطری طور پر نیک اولاد کی تمنا رکھ دی ہوتی ہے
اس لئے ساری زندگی اس کے لئے دعا کیں کی جاتی ہیں قرآن مجید نے بھی دعا سکھائی ہے
کہ بید دعا مومنین ما نگا کریں وہ دعا ہے ۔:

﴿ رہنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین ﴾ ۔ (سورہ فرقان ۲۴) اے اللہ ہماری بیو یوں میں سے ہماری اولا دوں میں سے ایبا بنا دے کہ ہماری آئھوں کی ٹھنڈک ہے۔

﴿ و جعلنا للمتقين اماما ﴾ اورخود بمين بهي متقيول كاامام بناد \_

اب سوچنے کی بات ہے کہ دعا ئیں مانگی جارہی ہیں کہ اولا د آنگھوں کی ٹھنڈک ہے اور وہ تو تبھی ہے گی جب وہ نیک ہوگی فر ما نبر دار ہوگی قرآن پاک سے بیر ٹابت ہور ہا ہے کہ ماں باپ تو ساری زندگی اولا دکے لئے دعا ئیں مانگتے ہیں :

# حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولا د کیلئے:

حضرت ابراجیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولا د کے بارے میں بہت ہی عجیب وغریب ہے انہوں نے جب اپنی اولا د کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کرچھوڑ احضرت اساعیل علیہ السلام اوران کی والدہ حضرت ہاجرہ کوتو بیدوعا ما تگی:

﴿ ربنا انی اسکنت من ذریتی ﴾ (سورہ ابراہیم:۳۵) اے میرے پروردگا میں نے اپنی اولا دکوسکونت دی۔

بواد غیر ذی فوع ایک ایس وادی میں کہ جس میں ذرات کانام ونشان بھی نہیں ایس جگہ جہاں پھر ہی پھر ہیں پانی نہیں جس کی وجہ سے نہ پھل ہے ، نہ پھول ، نہ درخت ہے ، نہ پچھاور ہے ، الی بے برگ و گیاہ جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ عند بیتک السمحرم: تیرے حمت والے گھر بیت اللہ کے پاس اور میں نے اپنی اولا دکوو ہاں اللہ کے گھر کے پاس بسایا تو یہ دعا کرتے ہیں:

ربنا لیقیموا الصلوة: اے اللہ نیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں یعنی عباوت گر الربن جائیں اگر چہ لفظ صلوق کا استعال کیا گرصلوق عباوت کی طرف نشاند ہی کررہی ہے تو یہ بتایا گیا کہ اے اللہ تیرے گھر کے پاس جھوڑ انماز کا لفظ استعال کیا تاکہ تیرے گھر میں جا کرعباوتیں کرسکیں۔

ف اجعل أفندة من الناس تهوى اليهم و دِزقهم من الثمر ات: ا الله لوگوں كے دلوں كوان كى طرف مائل فر مادے تاكدان كولوگوں كے اندرمجوبيت ، قبوليت نفيب ہوعزت نفيب ہو، ان كولوگوں كا مرجع بنا دیجئے ، اے اللہ ان كوكھانے كے لئے كھل عطا كرد يجئے ۔

لعلهم يشكرون: تاكهوه آپ كاشكرا دا كرسكيل \_اتنى بيارى دعا حضرت

ابراہیم نے اپنے بچوں کے لئے مانگی ، آج بھی جا ہے کہ ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کے لئے یہی دعا مانگیں

#### هم بيزنيت كرين:

ربنا انسی اسکنت من ذریتی: اے اللہ ہماری اولا دیں ایک ایک جگه زندگی گزاررہی ہیں۔

بواد غیر ذی زرع: جودین اعتبارے بے عملی کا ماحول ہے، دینی اعتبارے فتق و فجور کا ماحول ہے، نیکی کم ہے برائی زیادہ ہے، اس لئے یہ بھی بواد غیر ذی زرع کی مانند ہے بینیت کریں کہاللہ میبھی دینی اعتبارے وادی غیر ذی زرع ہے۔

عند بیتک المعجوم: اس ہے مبجد مراد کیجئے ،لوگوں مسلمانوں کے گھر عام طور پر مبحد کے قریب تو ہوتے ہیں بہنچ گئے مبحد کے قریب تو ہوتے ہیں بہنچ گئے تعدم نے میں پہنچ گئے تعور اسافا صلہ ہوتا ہے تو بیانیت کریں کہ اے اللہ تیرے گھرے پاس ہم نے اپنی اولا دکو مکان بنا کردیا اور ایسا کہ یہاں کا موحول دین نہیں آے اللہ ہماری نیت ہے ہے:

لیسقید مسوا السصوۃ: یہ ہماری اولا دنمازیں پڑھنے والی بن جا کیں ،ا ہے اللہ ان کا رابط مسجد کیساتھ پکا ہو جائے تیرے گھر سے ان کومجت ہو جائے چونکہ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ جس کومسجد میں کثرت ہے آتے دیکھواس کے ایمان کی گواہی دیدولہذا مسجد کے اندران کا دل لگ جائے۔

فاجعل افندہ من الناس تھوی المیھم: اورا باللہ ایبانہ ہو کہ لوگ ان کے طاسد ہوں ، ان کے مخالف ہوں ان کو تکلیف پہنچانے والے ہوں ایبانہ ہو اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے لوگ عزت سے پیش آئیں ،لوگ ان کا اگرام کریں لوگ تعریفیں کریں لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور التی اخلاق کا برتا ؤکریں اساللہ ہماری اولا دکوالی قبولیت دیجئے۔

ور زقیه من الشمرات: اے اللہ ان کو کھانے کو پھل دے اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی فقط روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لئے پھل بھی عطافر مائیں گے، پاکیزہ اور وافررزق عطا فرمائیں گے اور مقصد کیا ہوگا:

لعلهم یشکوون: اے اللہ وہ آپ کا شکرادا کرسکیں اب یہ لعلهم یشکرون ایک نکتہ ہے کہ انہوں نے اس لئے یہ کہا کہ تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں 'فلیسل من عبادی المشکور' (سبا:۱۳) میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں تو د کیھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے ہر ماں اور باپ کو چاہے اپنی اولاد کی نیت کرے ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کرابراہیم علیہ السلام کی طرح وعاما تکیں۔

﴿ رب اوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى ﴾ (الاحقاف: ١٥)

د کیھئے وہ شکراوا کرر ہے ہیں جونعتیں اللہ نے ان پر کیس یا ان کے والدگرامی پر کیس نیک اولا وتو والدین کیلئے بھی نیک دعا ئیس کرتی ہے اور بری اولا وتو انسان کے لے دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب بنتی ہے کہ وہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے نہ اس کو انسان کا ٹ سکتا ہے کا کیا بتا کیں انسان کا ٹ سکتا ہے

، نہ بر داشت کرسکتا ہے ، اب ماں باپ کوان کے پاس رہنا تو ہوتا ہی ہے مگر دل ہی ول میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہوتے ہیں ۔اس بری اولا د کا کیا کہنا۔

#### بری اولا د کے ثمرات:

اس بری اولا د کا کیا کہنا چنا نچہ ایک وا قعہ لکھا ہے کہ ایک آ دمی کے ہاں اولا دنہیں تھی وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا بڑی وعائیں مانگتا تھاکسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پر جاکر د عا ئیں مانگواللہ تعالی تنہیں اولا دعطا فر مادیں گےلیکن اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں نے نیک اولا د مانگنی ہے چنانچہوہ مقام ابراہیم پر گیا اور وہاں جا کراس نے دورکعت نفل یڑھ کر کھڑے ہو کر دعا ما گلی اے اللہ مجھے بیٹا دیدے اب چونکہ بیٹے کی دعا ما نگی اللہ نے د عاتو قبول کرلی لیکن بیٹا نا فر مان نکلا ، جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا اس نے عیاشی والے کام کرنے شروع کروئے لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا ماحول کے اندر معاشرے کے اندراس کی وجہ ہے بہت پریشانی آگئی لوگ اے براسجھتے اوراس کی وجہ ہے ماں باپ کوبھی برا کہتے حتی کہ اس نو جوان نے ایسے بدمعاشی کے کام کئے کہ ماں باپ کا نوں کو ہاتھ لگاتے باپ بڑا پریثان ہوا، بیچے کوسمجھا تا، اس کے کان پر جوں تک نہرینگتی ، اس کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا وہ بات کوایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا بری صحبت میں پڑچکا تھا برے کا مول کی لذت اس کو پڑچکی تھی اس لئے وہ اپنی مستوں میں لگار ہتا باپ جتنا بھی سمجھا تا بچہ بات ہی نہ سنتاحتی کہ باپ نے ایک دن اس کو بلا کراچھی طرح ڈانٹا تا کہاس کو کچھاتو سمجھآئے اب سوچٹے باپ نے ڈانٹ پلائی سمجھانے کی غاطرا صلاح کی خاطرلیکن نو جوان آ گے ہے غصے میں آ گیا کہتم نے مجھے کیوں ایسی ا لیں با تیں کہیں اور وہاں سے لکلا اس نو جوان نے بھی سنا تھا کہ فلا ں جگہ جا کراگر د عا نمیں كريں تو وہ قبول ہوتی ہيں غصے ميں آكروہ نو جوان بيت الله شريف كى طرف آيا اور مقام ا براہیم پر جہاں پہلے باپ نے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی اس جگہ پر کھڑے ہوکر نو جوان نے باپ کے مرنے کی دعا کی ، بری اولا د کا توبیرحال ہوتا ہے انسان اولا د کو پیار محبت سے یالتا ہے مگروہ بڑی ہوکرانسان کی دعمن بن جاتی ہے اور دنیا میں بھی ان کا یہی

معامله، قیامت میں بھی یہی حال ۔

قیا مت کے دن نافر مان اولا دبد کار اولا د کو جب کھڑا کیا جائے گا تو پو چھا جائے گاتم کیوں نافر مان بنے تو اپنا سار ابو جھا پنے ماں باپ پر ڈال دیں گے،کہیں گے:

﴿ ربنا انا اطعنا سادتنا و كبراء نا ﴾ (اتزاب: ٢٧)

کہیں گے کہ اے پروردگارہم نے اپنے بروں کی ماں باپ کی اپنے امراء کی تعمیل کی انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی تو نے گر بجویشن (Graduation) کرنی ہے میں نے کرکے دکھا دی ، انہوں نے کہا تھا تو نے برنس کی (Management) کرنی ہے میں نے کرکے دکھا دی ، انہوں نے کہا تھا کہ تو نے کپیوٹر سائنس پڑھنی ہے میں نے پڑھ کر دکھا دی ، انہوں نے کہا تھا کہ تو نے کپیوٹر سائنس پڑھنی ہے میں نے پڑھ کر دکھا دی جو و نیا کے ٹارگٹ (Target) انہوں نے دیئے تھے اللہ میں نے کرکے دکھا دیئے ماں باپ کاش بچھے دین کے راستے پر ڈالتے میں بھی دیندار بن جاتی ، انہوں نے تو بھے و نیا کی عزتوں کے پیچھے لگایا کہ دنیا میں نام ہو دنیا میں تحریفیں ہوں دنیا کا رزق انجھا ہو جو انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے کرکے دکھا دیا ہے جمارا قصور نہیں ہے ہارے والدین کا مقور ہے۔

﴿ ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا كبیرا ﴾ ۔ (الزاب: ١٨) اے اللہ جارے والدین كودوگناعذاب دیجئے اللہ ان پرلعنتوں كى بارش برساد يجئے۔

د کیھے قرآن مجید کی آیات کیا بتارہی ہیں اگر ہم نے اس اولا دکودین نہ سکھایا، نیک نہ بنایا، دعا ئیں نہ مانگیں تو یہ قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گی کرتوت اپنے ہوں گے بدمعا شیاں اپنی ہوں گی گزان اپنے ہوں گے مگراپنے آپ کو بچانے کی خاطر ماں باپ کے سر پر ڈال دیں گے کہیں گے اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجئے اور صرف عذاب کی بات نہیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں یہ بھی ساتھ کہیں گے ہول لے سنتھ ملعنا کہیں اللہ ان پرلعنتوں کی بارش برسادے۔

عجیب بات ہے اولادیہ کے گی چنانچہ اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے تم سب کے لئے دوگنا عذاب ہے بچوں کو بھی دوگنا ، ماں باپ کو بھی دوگنا ، تو ااولا داگر بری ہوئی تو مال باپ پکڑے جائیں گے (کسلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته) تم میں ہرآ دی راعی (چرواہا، تکہبان) ہے اوراس سے (اس کی) رعیت کے بارے میں قیامت کے دن
پوچھا جائے گا۔لہذا اولا دجو مانگیں تو نیک مانگیں اس لئے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے گی۔اور
اگریہ بری ہوئی تو انسان کے لئے وبال جان بن جائے گی اس لئے بچوں کی تربیت دین
اسلام میں ایک بہت اہم کام ہے اس لئے باپ کو بھی فکر مند ہونا چاہئے ، ماں کو بھی فکر مند

### والدین کی دعاؤں کے اثرات:

عام طور پرلوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے یہ بات شریعت نے پر خیس ہتائی بلکہ یہ (شریعت نے تو) بتایا کہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ہی بچے پر اثر ات آنے شروع ہوجاتے ہیں چنانچہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے ، ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے یہ اثر تو پہلے سے ہی شروع ہوجاتا ہے ، ماں باپ کی نشاندہی کردئی۔

#### حضرت امام ابوحنیفہ کے والد کاسبق آموز واقعہ:

چنانچ دهزت نعمان ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے ٹابت کو ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر کردیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے بیٹے کی اولا د خبیں آپ اس کے لئے دعا فر مادیں حضرت علی نے دعا فر مادی ٹابت کو بیٹا ملا اس نے اپنے والد کے نام پراس کا نام نعمان رکھا چنانچہ سے بچہ (نعمان بن ٹابت بن نعمان) جب بڑا ہوا تو اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ بنا تو معلوم ہوا کہ ماں باپ نے دعا کیں کروا کیں اللہ والے کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ نے ان کو ہیرے موتی جیسا بیٹا عطا فر مادیا۔ تو اس وقت سے انٹرات شروع ہوجاتے ہیں۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز كے والد كاسبق آموز واقعہ:

چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں پہلی صدی جب مکمل ہوئی تو اس ہے تقریبا پندرہ ہیں

سال پہلے کی بات ہے جس کا نام عبدالعزیز تھا وہ ایک بزرگ کے پاس چلے جاتے تھے جن کا نام ابو ہاضم تھا بڑے اللہ والے تھے بیان کی خدمت میں آتے جاتے نیاز مندی سے بیٹھتے چنانچہ ابو ہاضم نے ایک مرتبہ خوش ہوکر اپنی خشک روٹی کا ایک بچا ہوا مکڑا ان کو بھی ویدیا کہ بیآ پ لے لیں انہوں نے اس کوتیرک سمجھا کہ بیاللّٰہ والے کا بچا ہوا کھا نا ہے ویسے ہی مومن کے کھانے میں شفا ہوتی ہے پھرایک نیک بندے نے کھانا دیا تحفہ دیا بہتو تبرک تھا حضرت عبدالعزیز اس مکڑے کولیکر آپنے گھر آئے اب سوچنے لگے کہ میں کیا کروں بیوی ہے بھی مشورہ کیا کہ اس کو اس طرح ہے استعال کرنا جا ہے کہ اس کی برکتیں حاصل کرسکیں چنانچدانہوں نے نیت کری کہ میں اس کے تین ککڑ ہے کرتا ہوں روز اندروز ہ رکھوں گا اور اس روٹی کے ٹکڑے سے افطار کروں گا بیاس کا بہترین استعال ہے چنا نچہ بیہ ا دب تھا دل کے اندر نیکی تھی چنانچہ انہوں نے تین روز بے رکھے پہلا روز ہ پہلے مکڑے ہے افطار کیا اور دوسرا روزہ دوسرے مکٹرے ہے افطار کیا اور تیسرا روزہ تیسرے مکٹرے ہے افطار کیا ،اللہ کی شان جب تیسراروز وممل ہوا تو رات کومیاں بیوی آپس میں استھے ہوئے اللہ نے اس رات میں اس کو برکت عطا فرمادی ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عمر رکھا بیعمر جب جوان ہوا تو اللہ نے اس کوعمر بن عبد العزیز بنا دیا تو بیا اثرات ہوتے ہیں۔

#### والدين كااثر اولا دير:

آ داب کے لئے مال کی گود پہلانہیں ہوتی بلکداس سے پہلے سے اثرات شروع ہوجاتے ہیں بید ین اسلام کاحن ہے اس نے ہمیں نشاندہی کردی پہلے سے بتا دیا کیطن سے اثرات آتے ہیں بلکہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کی امید لگنے سے پہلے مال باپ کی زندگی نیکی پر ہوگی اور مال باپ کے اندرا خلاص ہوگا اور مال باپ کے اندراللہ رب العزت کی خشیت (ڈر) ہوگی تو ان کی دعا کیں ان کے لئے نیک اولاد کا سبب بنیں گی ، چنا نچہ اس عمر سے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔

#### شاہ عبدالقا در جیلانی کے والد کاسبق آ موز واقعہ:

چنانچہ ایک درولیش کہیں جارہے تھے نہر کے کنارے کے اوپر ، بھوک لگی ہوئی تھی مگر کچھ کھانے کونہیں تھا اللہ کی یا دہیں جارہے تھے اس بھوک کے عالم میں انہوں نے جب نہر کے یانی کو دیکھا تو ایک سیب ان کو تیرتا ہوا نظر آیا ان کو بھوک گلی ہو ئی تھی اس نے وہ سیب لے لیا اور کھا لیا جب کچھ پیٹ میں چلا گیا تو خیال آیا یہ سیب میرا تو نہیں تھا ،معلوم نہیں کہ کس خدا کے بندے کا تھا میں نے تو بلا اجازت سیب کھالیا قیامت کے دن کیا جواب دینا یڑے گا اب پریشانی ہوئی ، دیکھیں اللہ والوں کو چھوٹی جھوٹی باتوں ہے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ تعالی کی کوئی تھوڑی ہی بھی نا فر مانی نہ ہو،کسی بندے کا تھوڑا سا بھی حق ہارے اوپر نہ آئے چنا نچہ ہو چنے لگے کہ میں کیا کروں دل میں خیال آیا کہ جدھرے یانی آر ہا ہے ادھر ہی واپس چلا جاؤں ہوسکتا ہے کہ جس بندے کا سیب گرا ہو مجھے وہ بندہ مل جائے اب دعا ئیں مانگتے ہوئے ادھر جارہے ہیں کچھ دور آگے چلے ان کوسیب کا ایک باغ نظر آیا جس کے درخوں کی شاخیں نہر کے یانی کے اور تک پھیلی ہوئیں تھیں یہ سمجھ گئے کہ کسی پرندے نے بیرسیب گرایا ہوگا اور وہ یانی میں بہتا ہوا مجھے ملا اور میں نے کھا لیا چلو اس باغ کے مالک ہے اس کی معافی مانگ لیتا ہوں میرے یاس پیسے تو نہیں ، چنانچہ یہ باغ کے مالک کو ملے اور ان کو جا کر بتایا میں بھو کا تھا ایک سیب نظر آیا وہ میں نے کھا لیا ہے کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ کسی کاحق میرے اوپر آگیا ہے اب یا تو مجھ سے مزدوری لے لیں کیونکہ میرے یاس پیے نہیں جو دے سکوں اور یا پھر مجھے معاف کر دیجئے ،اس باغ کے مالک کو پتہ نہیں کیا سوجھی کہا ہاں میں نے آپ کو معاف نہیں کروں گا میں آپ ہے قیا مت کے دن ایناحق مانگوں گا۔

وہ درویش ان سے منت ساجت کرنے لگا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگئی اللہ کے لئے مجھے معاف کردواگر معاف نہیں کرتے تو مجھ سے لوئی مشقت یا مزدوری لے لو۔ باغ کا مالک کہنے نگا اچھا میں معاف تو نہیں کرتا گر میں مشقت اور مزدوری لوں گا درویش کہنے لگا کہ

کونسا کام کراؤگے، میں کرنے کے لئے تیار ہوں دنیا کی تکلیفیں اٹھانا آسان ہے آخرت
کی تکلیف اٹھانا بڑا مشکل ہے تو باغ کے مالک نے کہا میری ایک جوان بیٹی ہے لیکن اندھی
ہے بہری ہے گونگی ہے لولی اور کنگڑی ہے، بس اسے آپ ایک گوشت کالوتھڑ اسمجھ لیس اگرتم
اس سے نکاح کرواور ساری زندگی اس کی خدمت کروتو پھر میں تمہیں اپناحق معاف کرونگا
ور نہ میں معاف نہیں کرسکتا۔

اب یہ بیچارے سوچتے پھر دل میں خیال آیا کہ اس طرح کی زندہ لاش سے نکاح کر لینا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنا آسان ہے لیکن قیامت کے دن کسی بندے کے حق کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے چنانچہ وہ آ مادہ ہو گئے وقت طے ہو گیا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ، جب بیر پہلی رات اپنی بیوی کو ملنے کے لئے تشریف لے گئے کیا د کیھتے ہیں کہ وہ انتہائی خوبصورت تھی کہ جیسے حور پری ہوتی ہے۔جس کی آئکھیں اچھی ز بان اچھی کان اچھے ہاتھ یا وَں چھے وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہے اس نے سلام کیا پو چھا کہ آپ اس باغبان کی بیٹی ہیں کہنے گئی جی پوچھا کہ آپ کیکوئی اور بہن بھی ہے اس نے کہا کہ ہیں میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں بڑے جیران ہوئے اور دل میں سوچتے رہے کہ اس کے والد نے مجھے تفصیلات (Specifaction) تو پچھاور بتا کیں تھیں اور بیتواتنی پیاری خوبصورت بیوی کها نسان تصور بھی نہیں کرسکتا میاں بیوی کی رات اچھی گز ر سنى الكے دن الحے سرے ملاقات ہوئى تو سرصاحب نے سلام كے بعد فورا يو چھا سنائیں کہ آپ نے اپنے مہمان کو کیے پایا ، یہ کہنے لگے کہ جی آپ نے بتایا تھا کہ وہ اندھی ہے بہری ہیگو تگی ہے لولی ہے کنگڑی ہے اور میرے ذہن میں توبید دھیان تھالیکن وہ تو بالکل صحیح سلامت تندرست ہی نہیں بلکہ اتنی خوبصورت کہ لا کھوں میں ایک ہے بیر کیا معاملہ ہے تواس وقت اس کے باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے حدیث کی حا فظہ ہے۔

### ا ندھی کیسے؟ گونگی کیسے؟ کنگڑی کیسے؟

اس نے ساری زندگی تقوی وطہارت کے ساتھ گزاری بھی اس نے غیرمحرم پر نگاہ

نہیں اٹھائی میں نے اس لئے کہا کہ بیا ندھی ہے۔

مجھی غیرمحرم سے کلام نہیں کیا میں نے اس لئے کہا بیا گونگی ہے۔

مجھی اس نے بغیرا جازت گھرے باہر قدم نہیں رکھا میں نے اس لئے کہا کہ بیلنگڑی ہےاس طرح یاک زندگی گزار نے والی میری خوبصورت بیٹی تھی۔

میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا خاوندا بیا ہوجس کے دل میں اللہ کا ڈر ہواس لئے کہ بیوی کے حقوق وہی اچھے طریقے ہے پورے کرسکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا ای لئے سورة النساءکو پڑھ کرد کیھئے ہر چندآ بیوں کے بعد اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

واتقوا الله .واتقوا الله. واتقوا الله

یہ جوتقوی کواختیار کرنے کا تھم دیا اللہ تعالی جانتے ہیں کہ تقوی کے بغیر میاں ہیوی تعلقات میں تو از ن نہیں کہ ھسکتے ہیہ پر ہیزگارا نسان ہی کرسکتا ہے جو ہیوی کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور کمی نہ آنے دیے ،لہذاوہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ جس کے دل میں تھا کہ جس کے دل میں تقوی ہوخوف خدا ہواس کو میں اپنی بیٹی کے لئے خاوند کے طور پر چن لوں۔

جب آپ میرے پاس ایک سیب کی معافی ما نگئے گئے گئے آئے تو بی پہچان گیا کہ آپ کا دول میں خوف خدا ہے اس لئے میں نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی کے دولیا ہا تا نیک باپ تھا اور اتنی نیک ماں تھی اللہ نے ان کوایک بیٹا عطافر ما یا انہوں نے اس کا نام عبدالقا در در کھا اور بہی عبدالقا در وہ بچے تھا جو بڑا ہو کرعبدالقا در جیلانی بنا، تو جب ماں ایسی ہوتی ہے، باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بنا کرتا ہے تو ماں باپ کے اثر ات بچوں کے اندر منعقل ہوتے ہیں اس لئے یہ ذبن میں مت رکھنا کہ جی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، یہ ذبن میں مت رکھنا کہ جی ماں کی گود بے کا پہلا مدرسہ ہے، یہ ذبن میں مت رکھنا کہ قی اور اس وقت ہے ہر چیز کا خیال رکھے شریعت نے نیت کرے اس وقت سے دعا کیں ما گئے اور اس وقت سے ہر چیز کا خیال رکھے شریعت نے نیت کرے اس وقت سے دعا کیں ما یعنی دونوں ایک دوسر سے کے ساتھ ملنے کا ارادہ کریں تو ان کی نیت نیک اولاد کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انسان اولاد کی بیت نیک اولاد کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انسان اولاد کی بیت نیک اولاد کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انسان اولاد کی بیت نیک اولاد کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انسان ایوی ملیں ان کی نیت کریں تو ان کی نیت نیک اولاد کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انسان ایوی ملیں ان کی نیت اس کی نیت نیک اولاد کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انسان ایک بیت کی میاں بیوی ملیں ان کی نیت کر مائو ق کیوں ایک دور ہوئی جا تھا کہ دور کی اور ویک اور ویک اور نیت ہوتا ہے ۔ تو جب بھی میاں بیوی ملیں ان کی نیت

یمی ہو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اولا دعطا فر ما دے اور بیبھی کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکتحا ہونے کا ارادہ کریں۔

### بسم الله كى بركات:

علماء نے لکھا کہ جب انسان جسم ہے اپنے لباس کو ہٹائے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو الله تعالی اس کے گر دا یک حفاظت کا پر وہ ڈال دیتے ہیں شیطان اس کونہیں دیکھ سکتا جنات اس كونبيں و كم سكتے اس كئے سنت ہے كہ انسان كيڑے بدلنا جا ہے يا نہانے كے لئے كيڑے اتارنا جا ہے اس كو جا ہے كہ بهم الله يڑھ لے تاكہ اس كے گر د ايك حفاظت كى عا در آ جائے اور شیطان اور جن اے دیکھ نہ سکیں ، آج کل لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اورجسم ہے لباس ہٹادیے ہیں شیطان اور جن دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی بچی پر جن کا اثر ہوگیا ،فلاں پر جن کا اثر ہوگیا شیطانی اثرات ہوگئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کرخود اپنے لئے مصیبتیں خرید کی ہیں اس لئے میاں ہوی کو جا ہے کہ اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے ہے پہلے بسم اللہ پڑھ لیس تا کہ ان کوآپس میں ملتے ہوئے کوئی شیطان نہ دیکھ سکے کوئی جن نہ دیکھ سکے اور شریعت نے بیہ نکتہ بھی فر ماا دیا کہ دونوں کو قبلہ رونہیں ہونا جا ہے بلکہ یہ بات کہی کہ اگرجسم ہے اپنالباس ہٹا ئیں تو ایک بڑی جا در ہوجس کے اندروہ دونوں ایک دوسرے سےملیں اس بڑی جا در کی وجہ ہے اللہ تعالی اس کی ہونے والی اولا دمیں حیا پیدا فرمائیں گے لہذا علماء نے كتابوں ميں اس بات كى تقيد يق كى كہ جن مياں بيوى نے اپنے اوپر بردى جا در لينے كا ا ہتمام کیا تو اللہ نے فطری طور پر ان کی اولا د کوشرمیلی بنایا ، حیا والا بنایا تو پیراللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں دیکھیں شریعت نے ہمیں کیسی کیسی باریک با توں کے بارے میں بتا دیا۔

### همبستری کی دعا ئیں اور آواب:

بلکہ بخاری شریف میں ہمبستری ئے وقت کی بید عاہم دکو چاہئے کہ وہ پڑھ لے:

#### ہسم اللہ اللہم جنبنا الشيطن و جنب الشيطن ما رزقتنا اور جب مردکو انزال ہوتو حصن حميين كے اندر بير دعا ہے ان دعا ؤں كو يا دكر لينا عاہمے:

#### اللهم لاتجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا

چنانچے میاں ہیوی دونوں ملاپ کرچکیس تو اس کے بعدان کو چاہے کہ طہارت کے اندر جلدی کریں جلدی کی آخری حدید ہے کہان کی نما زقضانہ ہو۔

علاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولا و کا نطفہ تھہر گیا گر میاں یا بیوی کی اگلی نماز قضا ہوگئی تو ان کی اولا د فاسق ہے گی لہذا بیا لیک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عور توں دونوں کی طرف سے کوتا ہی ہوتی ہے ملتے ہیں پھر جب اگلی نماز اگر فجر کی ہے تو قضا ہوگئی یا کوئی اور نماز ہے تو قضا ہوگئی عور تیں عنسل ذرا در یہ ہے کرتی ہیں اور راسی میں نماز قضا کر بیٹھی ہیں۔

# نا فر مان اولا د کیوں جنم لیتی ہے؟

ایک بات نکتے کی یا در کھنا جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کواولا دہوگئی تو اس اولا دکے اندرفسق و فجو رآ جائے گا جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کوتو ژدیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے اس لئے اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔

کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والدہ جب فوت ہونے لگیں تو ان کی عمر اسی (۸۰) سال کے قریب تھی اس نے جب اپنے سب بچے بچیوں کو بلایا اور بتایا کہ میں تھوڑ ہے ہی دنوں میں چلی جاؤں گی تہہیں ایک بات تھیجت کے طور پر بتا نا چا ہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر ہیں سال تھی اور آج میں بستر مرگ (موت) پر پڑی ہوئی ہوں میری عمرای (۸۰) سال ہے اور اس ساٹھ سالہ از دواجی زندگی میں بھی بھی میری کوئی بھی نماز قضانہیں ہوئی سے ان اللہ آج کے دور میں بھی ایک نیک بیبیاں ہیں ساٹھ سالہ شادی شدہ زندگی میں اس کی بھی بھی کوئی نماز قضانہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ سردیوں سالہ شادی شدہ زندگی میں اس کی بھی بھی کوئی نماز قضانہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ سردیوں

گرمیوں میں اٹھنے کے لئے انہوں نے ایساوفت چنا ہوگا کہ اس کی کوئی بھی نماز قضانہ ہوئی ایسے وفت میں پھراللہ تعالی نیک اولا دعطافر ماتے ہیں۔

### ماں کے اثرات بیجے پرسائنسی دنیا کا اعتراف:

سائنس کی دنیا نے تو آج مان لیا (Genetic) میں بیچے کی ماں کے اثرات نظر آتے ہیں اس کو'' بی ہیومیرل اسپیکٹ آف ڈی این اے'' کہتے ہیں کہ بیچ کے اندر ماں باپ کی طرف سے حیا بہا در کی شرم اورا چھا خلاق منتقل ہوتے ہیں اسکوسائنس کی دنیا میں ''Behoaviourl Espect of DNA'' کہتے ہیں تو ماں باپ کے اندراگر نیکی ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں گے اور اللہ سے ڈر نے والے ، ما تکنے والے ہوں ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں گے اور اللہ سے ڈر نے والے ، ما تکنے والے ہوں گے تو بیچ کے DNA میں بھی کی اثرات آئیں گے یہ بات یا در کھنا کہ جب باپ علی الراق ہوتا ہے اور ماں فاظم جو الزہرا جوتی ہوتی ہوتا ہے اور ماں فاظم جو الزہرا جوتی ہوتی ہوتا ہو تھر ہیٹے صن وحسین جنت کے سردار بنا کرتے ہیں ۔

جب ہا پ ابراہیم علیہ السلام ہوا ور بیوی ہا جرہ ہوتو پھر بیٹا اساعیل علیہ السلام بنا کرتا ہے اس لئے میاں بیوی کو چا ہے اپنی زندگی کا رخ ٹھیگ کریں، نیک بن جا کیں اولا و کے لئے آج سے دعا کیں شروع کر دیں اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملا پ ہوتو شرعیت کے احکام کے مطابق ہوان کی وجہ سے نمازیں قضا نہ ہوں بے شرمی اور بے حیائی کا معالمہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولا دکی تمنا ہو جا نوروں والا مسکہ نہ ہوآج کل یورپ کی کا معالمہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولا دکی تمنا ہو جا نوروں والا مسکہ نہ ہوآج کل یورپ کی وجہ سے ایس بے حیائی آگئی فلموں میں ویڈیوں میں مسلمان جوان بچے اور بچیاں ایسی بری حرکتیں دیکھتے ہیں جانوروں سے بھی بڑھ کر، یورپ نے بے حیائی کا ایسا سبق دیا کہ جارے نا جوان بھی ای کو اپنار ہے ہیں پھر اپنی اولا دوں کے بارے میں روتے پھرتے ہمارے نا جوان بھی آکر باپ بتا تا ہے کہ میرے بیٹے نے جسے جوتے سے مارا، ماں کہتی دورکی بات ہے ہمیں آکر باپ بتا تا ہے کہ میرے بیٹے نے بھے جوتے سے مارا، ماں کہتی ہو دعا سے بھی کی ہدایت کے لئے بیٹی کی ہدایت کے لئے ایک ماں نے امریکہ میں دعا کے دعمہ میں وائی کہ میں اپنا غم کس کو بتا وَں میں نے بیٹی کی ہدایت کے لئے ایک ماں نے امریکہ میں دعا کروائی کہ میں اپنا غم کس کو بتا وَں میں نے بیٹی کو کہا ہوائے فرینڈ نہ بنا وَ بیٹی نے غصہ میں کے دولے کی بیٹر نہ بنا وَ بیٹی نے غصہ میں

آ کر مجھے جوتے سے مارا جب ماں باپ اس قتم کی جانوروں والی حرکتوں میں ملوث ہوں گے تو پھرا ولا دالی تو ہوگی کہ جو ماں باپ کواپنے جوتوں سے مارے گی الیی کم بخت اولا د ہے اللہ جمیں محفوظ فر مائیں۔

### اسلامی تعلیمات کامیابی کی شاہراہ ہیں:

اس لئے یورپ کی تعلیمات پڑھل کی بجائے اسلام کی تعلیمات کواپنا ہے ،شرعیت نے میل ملاپ کا جو دستور بنایا اس میں برکت ہے اس میں رحمت ہے اللہ کی مدد ہے اور نیکی ہے ، ان کے مطابق اگر آپ چلیں گی اور زندگی گزاریں گی آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی گرزے گی اور اولاو بھی الیمی ملے گی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور قیا مت کے گرزے گی اور اولاو بھی آپ کی سرخروائی کا سبب بنے گی رب کریم ہمیں اپنی اولا دکی تربیت کرنے کی تو فیق عطافر مائے لہذا آج کے بیان میں ہم نے ٹا پک (موضوع) بدر کھا کہ ماں کی گودتو مدرسہ ہوتی ہی ہے اس کی ہاتیں تو کل سے شروع ہوں گی۔

ماں کی گود سے پہلے ہی ماں کی کو کھ میں ہی بچے پر اثر الت شروع ہوجاتے ہیں ہم نے آج کے عنوان میں اس بات کو کھولا کہ ماں باپ پہلے ہے ہی دعا کمیل کریں اور شریعت کی باتوں کا خیال رکھیں تا کہ بچے کی بنیاد پڑنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں رب کریم ہماری اولا دوں کو نیکو کا ربناد ہے۔





(9)

بسم الله الرحمن الرحيم يايها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

والدين کی شرعی فرمه داريال

ازافادات

حضرت مولانا پيرذ والفقاراحمه نقشبندي مظلهم العالى

# والدین کی شرعی ذ مهداریاں

#### اولا داللہ کے خزانوں کی نعمت :

علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بھی عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہوتو اس کو چا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ماں بننے کی سعادت عطا فر مائی یہ اولا دکی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہے جن وجمال بھی ہے دنیا کی سب نعمتیں ہیں مگر اولا دجیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں مختلف مما لک میں جا کر علاج معالجہ کرواتے ہیں حکیم ڈاکٹر کی ہر دوائی استعال کرتے ہیں لیکن اولا دنہیں ہوتی یہ بازار سے خرید نے والی چیز نہیں یہ تو اللہ کے خزانوں کی محت ہے جے چا ہیں عطافر مادیں۔

# حمل کا بو جھا تھانے پرا جرعظیم:

تو جب کوئی عورت حاملہ ہوتو حدیث پاک میں آتا ہے جس لمح تمل تھہرے اللہ رب العزت اس کے پیچھے سب گنا ہوں کو معاف فر مادیتے ہیں بیاس لئے کہ اب بیہ بوجھ اٹھا رہی ہے اور جب کسی پر بوجھ ڈالا جائے تو اس کی رعایت بھی کی جاتی ہے چنا نچہ اللہ رب العزت کی طرف سے بچے کی بنیاد پڑتے ہی ماں کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں ، حاملہ عورت کواکٹر بیالفاظ پڑھنے جا ہے:

#### أللهم لك الحمد ولك الشكر

اےاللہ سب تعریفیں آپ کے لئے ہیں اور آپ کا ہی میں شکرا داکر تی ہوں۔ بلکہ دورکعت نفل اگر شکرانے کے پڑھ لے تو اور بہتر ہے پھراس کے بعدا پی صحت کا ہروقت خیال رکھے کھانے میں تازہ سبزیاں استعال کرے۔

#### حامله عورت کے لئے مفیدمشورے:

علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جوعورت جمل کے دوران دودھ کو کثر ت سے استعال کر ہوتا ہیا وراس کو سوسال کے حکماء نے جربے کے بعد تقد بین سے فابت کیا ہے کئی عورتیں دودھ تو استعال کرتی ہیں عادت ہوتی ہے اور کچھ عورتوں سے دودھ پیا ہی نہیں جاتا ان کو چا ہے کہ وہ دودھ کے پراد کٹ ہے اور کچھ عورتوں سے دودھ پیا ہی نہیں جاتا ان کو چا ہے کہ وہ دودھ کے پراد کٹ (مصنوعات) استعال کر کئی ہیں آئس کریم استعال کر کئی ہیں کھیر استعال کر کئی ہیں آئس کریم استعال کر کئی ہیں مقورات کا تو یہ کھیر استعال کر کئی ہیں دودھ کی نہ کی شکل میں اگر ان کے پیٹ میں جائے گا تو یہ متوازن غذا (Balance diet) ہے، ہروٹا من اور ہر پروٹین اس کے اندرموجود ہے تو بچے کے لئے جو ضروری غذا (Required food) ہوگی وہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے گا بیر تجربہ شدہ بات ہے کہ دودھ کے زیادہ استعال کرنے سے بہر خوبصورت بھی ہوتا ہے اور تھاند ہوتا ہے دودھ پینے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے یہ بتائی ہے: اللہم بارک لنا فیہ و زدنا مناہ

# دوران حمل چندا حتیاطیں اور اختیار کرنے کے کام:

ا)..... ابتداء کے تین مہینے اور آخر کے تین مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ شو ہر کے ساتھ مخصوص تعلقات سے پر ہیز کرنا جا ہے ۔

- ۲).....جمل کے دوران جتناعرصہ بھی ہوعورت کو چاہئے کہ وہ نیک لوگوں کے واقعات پڑھے ۳).....اللّٰدرب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے۔
  - م ) ..... نبی صلی الله علیه وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھے۔
- ۵) ..... جنت کے باغات اور جنت کے معاملات کے بارے میں سو پے اس لئے کہ ماں کی سوچ کے بچے پر حیاتیاتی (Biological) اثر ات ہوتے ہیں جتنا ہے انچی انچی انچی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہاگے کہ چیزوں کے بارے میں سو پے گی اتنا ہی بچے کی نشو ونما اس کیطن میں انچی ہوگی بلکہ اگر کوئی نیک ماڈل انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتو ایسا ہواور بیٹی ہوتو الیمی ہوتو ایسے

نیک لوگوں کے خیالات اگر ذہن میں ہوں گے تو اس کے (Genetically) ذہانت بچے کے او پر اثر ات ہوں گے اس لئے ہمیشہ انچھی سوچ رکھنی چاہئے اور انچھی چیزوں کے بارے میں سوچے رہنا چاہئے۔

۲)..... شوہر پر بیہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کوحمل کے بعد زیادہ آرام پنچائے خاص طور پراس کو ذہنی پریشانی سے بچائے اگر شوہر کی وجہ سے ساس یا نند کی وجہ سے حاملہ عورت کو ذہنی د باؤ کا شکار ہونا پڑے تو بیشر عاگنا ہگار ہوں گے بہت زیادہ اس کا لحاظ اور خیال رکھنا جا ہے۔

ے) .....خودعورت کو چاہئے کہ وہ جھوٹ غیبت سے بچے گناہ والے کا موں سے بچے اس کے اشرات کے اثرات کے اثرات کے اثرات بھی اس کے بچے پر ہوں گے اوراس کے گناہ کے اثرات بھی اس کے بچے پر ہوں گے اوراس کے گناہ کے اثرات بھی اس کے بچے پر ہوں گے۔

۸)..... خاص طور پر حلال کھانے میں بہت زیادہ کوشش کریں مشتبہ لقمہ سے پر ہیز کریں حرام کھانے سے پر ہیز کریں۔

# بچ پرنیکی کے اثرات کیے ہوں؟

ایک میاں یوی نے دل میں یہ سوچا کہ ہماری ہونے والی اولا دنیک ہولہذااس کے ہم حلال کھا کیں گے، ہر نیک کام کریں گے، تا کہ بچے پر نیکی کے اثر ات ہوں، جب سے حمل تھہرا تو میاں یوی دونوں نے نیک اعمال کرنے شروع کردیئے با قاعدگی کے ساتھ نیکی کرتے رہے لیکن بچے کی جب ولا دت ہوئی تو انہوں نے بچے کے اندر نافر مانی کے اثر ات دیکھے، وہ ضدی نکلا، ہٹ دھرم نکلا، بات نہیں ما نتا، تو ایک مرتبہ دونوں میاں یوی سوچ رہے ہوئی تو انہوں ہوا آخر کیا بات ہو سوچتے ہوی سوچ رہے کہ ہم نے اتن محنت کی نتیجہ برآ مرنہیں ہوا آخر کیا بات ہو سوچتے موج کے کہ کہ من خیال آیا اس نے کہا کہ واقعی ہم سے فلطی ہوگئی خاوند نے بوچھا کہ کیا بات ہوں کی شاخین ہمارے صحن کہ کیا نظمی ؟ بیوی کے دل میں خیال آیا اس نے کہا کہ واقعی ہم سے فلطی ہوگئی خاوند نے بوچھا کہ کیا گئی کہ پڑوی کا ایک بیری کا درخت ہے جس کی شاخین ہمارے صحن میں بھی آتی ہیں تو کئی مرتبہ ایہا ہوا کہ دوران حمل ہیرگر تے تھے مجھے اچھے لگتے تھے میں کھا لیتی تھی تو میں نے پڑوی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی میں نے بیڑوی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی میں نے بیڑوی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی میں نے بیڑوی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی میں نے بیڑوی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی میں نے بیڑوی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی میں نے بیزوی سے اجازت کے جو چیز

کھائی اس کے اثر ات میرے بچے پر آپڑے ، اس قتم کے بہت سارے واقعات ہیں۔

#### مشتبه کھانے کا اثر اولا دیر:

ایک بزرگ تھان کی ساری اولا دبڑی نیکوکارتھی ،لیکن ان میں سے ایک بچہ بہت ہی
نافر مان اور ہے ادب قسم کا تھا اللہ والے ان کے ہاں مہمان آئے انہوں نے بیفرق دیکھا تو
اس بزرگ سے پوچھا کہ آخر بید کیا وجہ ہے؟ بیہ بچہ کیوں ایسا نافر مان نکلا؟ تو وہ بزرگ بڑے
آزردہ ہوئے ، آنکھوں سے آنسوآ گئے فرمانے لگے کہ بیاس کا قصور نہیں ، بیہ میراقصور ہے
ایک مرتبہ گھر میں فاقہ تھا اور ہمارے گھر میں شاہی دعوت کا بچا ہوا کھانا آگیا کی نے ہدیہ
کے طور پر بھیجا تھا عام طور پر میں ایسے کھانے سے پر ہیز کرتا تھا لیکن بھوک کی وجہ سے اس
دن میں نے وہی کھانا کھا لیا ، پھروہی رات تھی کہ ہم میاں بیوی نے ملا قات کی اور اللہ نے
اس میں نے وہی کھانا کھا لیا ، پھروہی رات تھی کہ ہم میاں بیوی نے ملا قات کی اور اللہ نے
اس میں نے وہی کھانا کھا لیا ، پھروہی رات تھی کہ ہم میاں بیوی نے ملا قات کی اور اللہ نے
اس رات بیچے کی بنیا در کھی بیا اس مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ ہما را بیہ بچہ نافر مان نکلا۔

تو اس لئے اس حالت میںعورت کو چاہئے کہ وہ حلال لقمے کا بہت زیادہ خیال رکھے یہ بازاروں کی بنی ہوئی چیزیں جن کی پا کی ناپا کی کا کوئی پیتے نہیں اس ہے بھی پر ہیز کریں۔

#### خوش ر مناصحت کا بهترین راز:

تاہم عورت اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ مثبت سوچ (Thinking positive)
رکھے، ہروفت حاملہ کوخوش رہنا چاہئے عرب کے لوگوں کے اندر سے بات بہت معروف تھی کہ جو
حاملہ عورت خوش رہے گی تو اگر اس کا بیٹا ہوا تو وہ بڑا بہا در بنے گا اور بیٹا کم رونے والا ہوگا، تو
اس لئے ماں کو چاہئے کہ ہونے والے بچے کی خاطرا پنے آپ کوخوش رکھے، زندگی میں خوشیاں
بھی ہوتی ہیں غم بھی ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں دل دکھاتے ہیں صدے
بہی ہوتی ہیں مگر بیتو انسان کے بس میں ہے کہ صدموں کے باوجود مسکرا تا پھرے۔

## پرسکون زندگی کے راز:

لوگوں کے (Miss behave) کے باوجودمسکراتا پھرےمسکراہٹ تو انسان کی

اپنی اختیاری ہوتی ہے اگرا ہے ذہن کے اندران چیزوں کومحسوس ہی نہ کرے پھراس کے او پر کوئی ڈیریشن(Depression) نہیں ہوتی یا کوئی ایسی بات نہیں آتی مثال کے طور پراگرآپ ائر پورٹ پر ہیں یا ریلوے اشیشن پر ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ کا جی جا ہتا ہے کہ اچھی جائے پئیں اور وہاں آپ کو اچھی جائے نہیں ملتی تو آپ بھی غم ز دہ نہ ہوں آپ جھتی ہیں کہ بیتھوڑی در کی بات ہے میں اپنے گھر جاؤں گی تو اچھی جائے بنا کریی لوں گی بالکل ای طرح اللہ والے بھی سوچتے ہیں بیدو نیا مسافر کی گزرگاہ کی مانند ہے اگر یہاں انسان کوخوشیاں نہلیں تو کونی ایسی ہات ہے انشاء اللہ جنت میں جا کرخوشیوں بھری زندگی گزاریں گے اس لئے اگر آپ کوکوئی صدمہ پہنچ بھی جائے تو اس کواینے ذہن ہے ہٹا دیں ایسے مجھیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں بلکہ اگر آپ کو کوئی دکھ دے یا کسی نعمت سے محروم کردیا جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا خیال رکھیں جواللہ نے بن مانگے آپ کوعطا کی ہیں آپ سوچیں کہ اللہ نے مجھے عقل عطا فر مائی ،شکل عطا فر مائی ، مجھے اللہ نے صحت عطا فر ما ئي صحيح سالم ہاتھ اور پاؤں عطا فر مائے گویائی عطا فر مائی ، بینائی عطا فر مائی ، پیر سب دولتیں اللہ نے بن مانگے عطا کیں مجھ پرتو اللہ (ب العزیہ کی بردی نعمتیں ہیں میں تو ان کاشکریہ بھی ا دانہیں کر علی ،تو جب ا نسان ایسی چیز وں کود کھتا ہےتو بے اختیار دل ہے الحمديلة كے الفاظ نكلتے ہیں۔

#### مثبت سوچ کے ذریعے پریشانی کاحل:

ایک عورت غربت کی حالت میں تھی چنانچہ اس کی جوتی پھٹی ہوئی تھی اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جارہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ میرا مقدر بھی اللہ نے کیسا لکھا ہے کہ میر ہے یا دَاں میں جوتی بھی ٹو ٹی ہوئی ہے ، تھوڑی دورآ گے بڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت یا دَاں میں جوتی بھی ٹو ٹی ہوئی ہے ، تھوڑی دورآ گے بڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت یا دَاں سے معذور ہے اور بیہ بسا کھیوں کے بل چلتی ہوئی آ رہی ہے اب اس کے دل پر چوٹ بڑی اللہ میں تو جوتی کے ٹو شنے کا شکوہ کررہی تھی نیہ بھی تو خدا کی بندی ہے جس کی تا تکمیں بھی تھی جن بیس اور وہ بچاری معذور ہے اور چل رہی تھی نیہ جب انسان نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو جب انسان نے چا ہے کہ آ ہے کو گھتا ہے تو پھرا سے اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کا احساس ہوتا ہے اس لئے جا ہے کہ آ ہے کو گھتا ہے تو پھرا سے اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کا احساس ہوتا ہے اس لئے جا ہے کہ آ ہے کو

کوئی ایسی ناپسندیدہ بات بھی پیش آئے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں برغور کریں اور شکرا دا کریں ، انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے ، غازی بستا می کہیں جارے تھے نے کیڑے پہنے ، نہائے دھوئے متجد کی طرف جا رہے تھے ، راستے میں ایک عورت نے اپنے گھر کی حجیت سے کچھ گندگی کچھ را کھ نیچ گلی میں پھینکی اس کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی نیچے سے گزرر ہاہے یا نہیں آب بالکل پنچے تھے وہ ساری را کھآپ کے سرکے اوپر آپڑی ، چنانچہ سر میں بھی را کھ پڑگئی کپڑوں پر بھی را کھ پڑگئی ،لوگ جیران تھے کہ آپ کی طبیعت میں غصہ آئے گالیکن آپ الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله كهن كي ، آب نے فرمايا كه دل ميں بيسوچ رہا تھا اے الله ميں تو اس قابل تھا کہ میرے سریر آگ کے انگارے برسائے جاتے ، تونے فقط میرے سریر را کھ کوڈال کرمعاملہ نمٹا دیا تو سوچئے ان کے سر پررا کھ پڑی اور ابھی ھی سوچتے ہیں کہ میرا سرا نگارے برسائے جانے کے قابل تھا بیمولانے ترس فرمادیا کہ راکھ کے ساتھ معاملہ نمٹ گیا تو ای طرح جب کوئی مصیب پہنچے تو بردی مصیبت کے بارے میں سوچیں کہ مجھے اللہ نے اس سے بچالیا ، سوچیں کہ لوگ آگر میرے ساتھ صحیح برتا وَنہیں کررہے تو اللہ نے میرے ساتھ کتنی رحمت فر مائی کہ مجھے اللہ نے ماں بننے کی سعادت عطا فر مائی جب اس قتم کی اچھی باتیں سوچیں گی تو آپ کے ذہن ہے تم غلط ( دور ) ہوجا کیل گے۔

# غم دورکرنے کی دعا 🗧

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نماز کے بعد پریشانیوں کے دور ہونے کے لئے دعا پڑھاکرتے تھے:

بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهم ولحزن O

تورب العزت کی رحمت ہے انسان کی ہر پریشانی دور ہوجاتی ہے آپ بھی اس دعا کو یا دکرلیں ، اور نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں ، دل میں بیزنیت رکھیں کہ میری ہونے والی اولا د جو بھی ہوگی میں اسے نیک بناؤں گی تا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نیک بندے کا اضافہ ہوجائے۔

#### نیک اولا د کی تمنا:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم الیی عورتوں سے شادی کرو کہ جوزیا دہ بچے جننے والی ہو، قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا دل میں بیزنیت کرنا کہ بیرمیری اولا دجو ہوگی بیٹا ہویا بیٹی ہو میں اسے نیک بناؤں گی تا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک نیک جان بڑھ جائے۔

### اچھی پرورش کرنے کا ثمرہ:

ای لئے جوعورت اس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے صدیث پاک میں آتا ہے کہاس کے بچے اپنی زندگی میں جتنے سانس لیتے ہیں اللہ رب العزت ہر ہرسانس کے لینے پراس کی ماں کو اجر اور ثواب عطافر ماتے ہیں ، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی اولا دکونیک بنائے۔

# نومولود بيچكومال كى طرف سے پہلاتحفہ:

جب اللہ تعالی بچے کی ولا دت فر ماد ہے تو ماں کے لئے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور بچے کے لئے پہلاتحفہ جو ماں اسے پیش کر سکتی ہے وہ ماں کا اپنا دود ھے ہوتا ہے، ماں کو چا ہے کہ بچے کو اپنا دود ھے خرورر پلائے ، ہاں میڈ یکل کے لحاظ سے دود ھے ٹھیک نہیں ، بچے کے لئے نقصان دہ ہے تو یہ اور بات ہے لیکن اگر ماں کا دود ھ بچے کے لئے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر غذا بچے کواورکوئی نہیں مل سکتی ، ہر ماں کو چا ہے کہ ضرور دود ھ پلائے تا کہ بچے کے اندر ماں کی محبت آ جائے۔

اگر ماں دودھ نہیں پلائے گی تو ماں کی محبت بچے کے اندر کیسے آئے گی؟ عام طور پر کئی ما ئیں اپنی اسارٹنس (Smartness) کوسا منے رکھتے ہوئے دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں اور شروع سے ہی بچے کو ڈیوں کے دودھ پر لگا دیتی ہیں پھر جب ڈیے کا دودھ پی کر بچے بڑے ہوتے ہیں ماں کو ماں نہیں سجھتے اس لئے کسی شاعرنے کہا۔ طفل سے ہو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی دودھ ڈیے کا پیا ، تعلیم ہے سرکار کی جب نہ دین کی تعلیم پائی ہے ، نہ ماں کا دودھ پیا ہے ، تو پھراس میں اچھے اخلاق کہاں سے آئیں گے۔

#### یج پر مال کے دودھ کے اثرات:

ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی ، کہنے گلی بیٹے تم نے میری بات نہ مانی تو بھی ، بھی میں تہمیں اپنا دو دھ معاف نہیں کروں گی ،اس نے مسکرا کرکہا ای میں تو نیڈو کے ڈ بے کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہوں آپ نے تو مجھے اپنا دودھ پلا یا بی نہیں ، مجھے معاف کیا کریں گی ، تو ایسا واقعی بید دیکھا گیا ہے کہ ڈبوں کے دودھ کے ایڑات اور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے ایڑات اور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے ایڑات اور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے ایڑات اور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے ایڑات اور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے ایڑات اور ہوتے ہیں۔

# بچ کودود م پلانے کے آداب:

- ا) ..... مال كوچا م كري كودوده خود پلائے۔
  - ۲).....(مال پہلے)خودبسم اللہ پڑھ لے۔
- ۳) .....جتنی دیر بچه دوده پیتار ہے ماں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ماں اللہ رہا العزت
  کی یاد میں مشغول رہے، ماں دعا ئیں کرتی رہے کہ اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے میں
  میرے بیٹے کوظم کا سمندرعطافر ماتو ماں کی اس وقت کی دعا ئیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔
  میرے بیٹے کوظم کا سمندرعطافر ماتو ماں کی اس وقت کی دعا ئیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔
  م) ..... ہمارے مشائح جو پہلے گز رہے ان کی ماؤں نے تو تر بیت الیک کی کہ باوضو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اگر آج کوئی باوضو دودھ پلائے تو وہ بڑی خوش نصیب ہے۔ اورا گرنہیں پلائے تو کم از کم دودھ پلاتے وقت دل میں اللہ کا ذکر کوتو کر سکتی ہے۔
  م) ..... یوں نہ کرے کہ ادھر دودھ پلار ہی ہے ادھر بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، ادھر فلم دکھ کے ہوئے جم دیکھ رہی ہیں۔
- ٢).....اگر گناه کی حالت میں دود ھیلائیں گی تو بچہ نا فر مان ہے گا ،اللہ رب العزت

کا بھی اور ماں باپ کا بھی ، بعد میں رونے کا پھر کیا فائدہ ، اس لئے بچپین سے ہی بچے کی تربیت ٹھیک رکھی جائے۔

2) .....اگر ماں کا دودھ کم ہوتو اس کو چاہئے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا علاج کروائے فورا ڈ بے کے دودھ پر ڈالنے کی کیا ضرورت؟ ما نمیں عام طور پر بیغلطی کر لیتی ہیں وہ بچھتی ہیں کہ ہمارا دودھ پورانہیں اور تھوڑا تھوڑا ڈ بے کا دینا شروع کردیتی ہیں اب ڈ بے کے دودھ کا ذاکقہ پچھا اور ، عام طور پر بچ کا دودھ چھوڑ کرڈ بے کا دودھ لینا شروع کردیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں جب تک کوئی بہت دودھ چھوڑ کرڈ بے کا دودھ لینا شروع کردیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں جب تک کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو ورنہ تو بچ کو اپنا دودھ پلائیں پھر دیکھیں کہ آپ کی محبت بچے کے دل بیس کیسے سرائیت کرتی ہے ، جب ماں اپنا دودھ پلائے گی تو بچے کے اندر ماں کے اخلاق ہمی آئیس گھر کے کاندر آئیس گی ۔

### فیڈراور چوسنیاں بیاری کا مرکز ہیں:

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اکثر عورتیں جوڈ بول کے دودھ پلاتی ہیں تو ان کے بچے بیار رہتے ہیں اس بیاری کا سبب ان کے فیڈ راور چوسنیاں ہیں ، یہ فیڈ راور چوسنیاں تو بیاری کا سینٹر ہوتی ہیں جہاں پر جراثیم سیکٹیر یا پر ورش پاتے ہیں لا کھوں کروڑ وں کی تعداد میں آپ جتنا مرضی ان کو دھوتی رہیں جتنا مرضی گرم پانی میں ڈالتی رہیں چونکہ وہ ربڑ کے بے ہوتے ہیں اس لئے اس کے اندر سیکٹیریا کا چھپنا آ سان ہوتا ہے۔

یا تو بیر کریں کہا گرڈ ہے کا دودھ ہی مجبورا پلا تا ہے تو ہر دوسر نے دن اس کا فیڈ راور چوئی کا نتیل بدلتے رہیں تا کہ بیکٹیریا اس میں پیدا نہ ہوں سکیں۔اورا گرا تنا برداشت (offo) نہیں کرسکتیں تو پھر دوسرا طریقہ ہے ہے کہ بچ کو اسٹیل کے برتن اور چچ کے ساتھ دودھ پلائیں جو ماں بچ کوسٹیل کے صاف برتنوں میں دودھ پلاتی ہے اس بچے کے پیٹ میں کوئی خرابی نہیں آتی یا تو اپنا دودھ پلائیں یا اسٹیل کے برتنوں میں چچ کے ساتھ دودھ پلائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر پاتی اور فیڈ رچوئی دینی پڑتی ہے تو پھر ہر دوسرے تیسرے دن اس کو برلتی رہیں ،ایک فیڈ رایک مہینہ چلانا وہ تو بچے کے منہ میں بیکٹیریا کی برگیڈ فوج داخل کرنے برلتی رہیں ،ایک فیڈ رایک مہینہ چلانا وہ تو بچے کے منہ میں بیکٹیریا کی برگیڈ فوج داخل کرنے

کی ما نند ہے '، اب بیہ بچہ بیار ہوگا گرقصور ماں کا ہوگا ،معصوم بچے ماں باپ کی لاعلمی اور لا پرواہیوں کی وجہ سے بچار ہے صحت کے بجائے بچپن سے ہی بیار ہوتے ہیں ساری عمراس کمزوری کے اثرات ہوتے ہیں اس لئے سب سے اچھا تو یہی ہے کہ اپنا دودھ ہوجس کی برکتیں بھی ساتھ جارہی ہوں۔

#### بیدائش کے بعد جہنیک وینا:

### تہدیک کے بعداذ ان واقامت کاعمل اور اسکی تحکمت:

جہنیک کروانے کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور ہائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے بیاللہ رب العزت کا نام ہے جو بچے کے دونوں کا نوں میں لیا جاتا ہے ، سبحان اللہ چھوٹی عمر میں بچا بھی سمجھ بو جھ نہیں رکھتا گراس کے کا نوں میں اللہ نے اپنی بلندی اور عظمتوں کے تذکرے کرواد ہے ، ایک کان میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور دوسرے کان میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں گویا اللہ کی عظمت اس کو سکھا دی گئی اور یہ بھی ایک دوسرے کان میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں گویا اللہ کی عظمت اس کو سکھا دی گئی اور یہ بھی ایک بیغام (Message) پہنچا دیا گیا کہ جس طرح دنیا کے اندراذان ہوتی ہے پھراس کے بعد اقامت ہوتی ہے اور اقامت کے بعد نماز پڑھنے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے بالکل ای طرح اے بندے تیری زندگی گی ا قامت بھی کہی جا کھرا ہی کہ علی ، تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا پھی ، تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا پھی ، تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا پھی ، تیری زندگی کی اقامت ہے ایک شری

طریقے پر پڑھی جاتی ہے تو یہ پیغام (Message) ہے، تو اپنی زندگی کو بھی صحیح گزار نا چا ہے ہے تو شریعت کے طریقے کواپنالینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوزندگی کی نماز کا امام بنا لینا پھر تیری نماز قبول ہو جائے گی اور بالآخر کجھے قبر میں جانا ہی ہے یہ تو ابتداء میں اللہ رب العزت کا پیغام اس بچے کے ذہن میں پہنچا دیا جاتا ہے۔

### ماں باپ کی طرف بچے کوا چھے نام کا تحفہ:

بے کا نام ہمیشہ اچھا رکھیں اللہ رب العزت کوعبداللہ نام سب سے زیادہ پہند ہے،
عبدالرحمٰن نام پہند ہے، عبدالرحیم نام پہند ہے ایسے نام رکھیں کہ قیامت کے دن جب
پکار سے جا کیں تو اللہ رب العزت کواس بند ہے کوجہنم میں ڈالتے ہوئے حیامحسوس ہو، اللہ
تعالی محسوس فرما کیں کہ میرا بندہ میر ہے رحمت والے نام کے ساتھ ساری زندگی پکاراجا تا
رہاا ب میں اس کوجہنم میں کیسے ڈالول؟ ایسانام ہونا چا ہے۔

### بمعنی اور بےمطلب نام رکھنے سے بچیں:

آج کل کی ما ئیں نے نے ناموں کی خوشی میں بے معنی شم کے نام رکھ لیتی ہیں الئے سید ھے نام جس کے معنی کا نہ ماں کو پتة اور نہ کسی اور کو پتة ، مہمل شم کے نام رکھ دیتی ہیں یہ بچے کے ساتھ ذیا دتی ہوتی ہے نچے کے حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ ایسا نام رکھیں کہ جب بچے ہڑا ہوا ور اس نام سے اس کو پکارا جائے تو بچے کو خوشی ہویہ بچے کا حق ہے جو ماں باپ کے اور ہوتا ہے اس کئے بچے کو ہمیشہ امچھا نام دیں ، انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام دیں ، انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام دیں ، صحابہ کرام کے ناموں میں نام دیں ، اولیاء اللہ کے ناموں میں سے نام دیں ۔

### صرف محمدنا م رکھنے کی برکا ت:

ایک روایت میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندرکوئی بچے محمد نام کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس نام کی برکت سے سب اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں تو محمد کا نام ، احمد کا نام بہت بیارا ہے ، ہمارے مشائخ تو دس دس نسلوں تک باپ کا محمد پھراس کے بیٹے کا نام محمد پھراس

کے بیٹے کا نام محمہ بینام اتنا پیاراتھا کہ دس دس نسلوں تک یہی نام چلتا چلا جاتا تھالیکن آج کل
اس نام کور کھتو دیتے ہیں ساتھ کوئی دوسرالفظ بھی لگادیتے ہیں اور نام زیادہ دوسرامشہور ہوتا
ہے مثلامحمداویس نام رکھاا باولیس زیادہ مشہور کردیا ،محمد کا نام کوئی جانتا بھی نہیں ،اس لئے محمد
نام اللہ رب العزت کو بیارا ہے ،احمد نام قرآن میں ہے اللہ رب العزت کو بیارا ہے چاہیں تو
محمداحمد نام بھی رکھ سکتی ہیں بہت پیارا نام ہے ،عبداللہ رکھ سکتی ہیں ،عبداللہ ابراہیم رکھ سکتی ہیں
انبیاء اور اولیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھیں تا کہ قیامت کے دن ان ہی کے ساتھ ان کا
حشر ہوجائے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔

#### بچیوں کے نام رکھنے کا طریقہ:

ای طرح بچیوں کے نام بھی صحابیات کے ناموں پر رکھیں ام المؤمنین کے ناموں پر رکھیں ام المؤمنین کے ناموں پر رکھیں ، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پر رکھیں ، بچیوں کے نام بھی اچھے رکھیں کہ ایسے نام نہ رکھیں کہ جن کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، بہر حال اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔

#### ولا دت کے بعد عقیقہ:

جب بچے کی ولا دت ہوتو ساتو یں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، بیٹے کے لئے دو بکرے اور بیٹی کے لئے ایک بکرا، یہ خوشی کا اظہار ہے، خود بھی اس کو کھا ئیں، رشتے داروں کو بھی کھلا یں، غرباء کو بھی دیں اس کے لئے ہر طرح کی اجازت ہوتی ہے، جب بچے کی پیدائس ہوجائے تو ماں باپ نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو جب ماں (پاکی کے بعد) عبادت، تلاوت کے لئے بیٹھے تو اپنے بچے کواپنی گود میں لیکر بیٹھے اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن پڑھے آپ کے قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے بیٹے اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن پڑھے آپ کے قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے بیٹے کے اندراس وقت اتر جائیں گی۔

## ماں کی تلاوت سے بچہ حافظ بن گیا:

ا یک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسہ میں داخل کیا کچھ عرصے

کے بعداس کا باپ مدرسہ میں گیا کہ اپنے بیٹے کی کارکردگی کا جائز لوں تو قاری صاحب سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے تین پار ہے تو اتنی جلدی حفظ کر لئے ہمیں یقین بی نہیں آتا ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیتو پہلے سے ہی حافظ تھا ، ان تین پاروں کے بعداس نے عام معمول کے مطابق عام رفتار کے مطابق سبق لینا شروع کردیا۔

تو خاوند نے بیہ بات آگراپی بیوی کو بتائی ، تو بیوی مسکر اپڑی ، اس نے کہا کہ اس میں مسکرانے والی کوئی بات ہے ، وہ کہنے گئی کہ بات بیہ ہے کہ میں تین پاروں کی حافظہوں جب بھی میں پڑھنے بیٹھی تھی نے کو گود میں کیکر بیٹھی تھی اور بار بارتین پاروں کی تلاوت کرتی تھی ان تین پاروں کا نور میرے بیٹے کے سینے میں اثر گیا بیاس کی برکت ہے کہ جب بیہ بچہ مدرسہ میں گیا تو تین پاروں کا حافظ جلد بن گیا جیسے بینور پہلے ہی اللہ نے اس کے دل میں رکھ دیا ہوتو ماں کی تلاوت کے اثر ات بچے کے او پر پڑا کرتے ہیں اس لئے جب بھی دعا ما نگتے بیٹھیں ، قر آن پاک پڑھنے بیٹھیں یا عبادت کرنے بیٹھیں تو بچے کو اپنی ور میں لیکر بیٹھیں تو بچے کو اپنی کی میٹھیں یا عبادت کرنے بیٹھیں تو بچے کو اپنی اس لئے گور میں لیکر بیٹھی کی کوشش کریں جب بچی کو کھلا تا ہو یا سلا نا ہوتو نچے کولوری بھی اچھی دیں اور اللہ اللہ کا نام اس کے سامنے کہنے کی کوشش کریں۔

# سب سے پہلے لفظ الله سکھانے پرخوشخبری:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں نے بیاباپ نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکا لاتو اللہ تعالی اس کے ماں باپ کے سب پچھلے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ، اب بیہ کتنا آسان کام ہے لیکن مائیں اس طرف توجہ نہیں دیتیں ، کتنی مائیں ایسی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ، بچوں کے سامنے ای اور ابو کا لفظ پہلے نہ کہیں ہمیشہ اللہ کا لفظ کہیں بار بار اللہ کا لفظ کہیں ، جب آپ اللہ کا لفظ کہیں بار بار اللہ کا لفظ کہیں ، جب آپ اللہ کا لفظ کہیں بار بار اللہ کا لفظ کہیں ایم کے سامنے فقط اللہ کا نام لے ، جب بار بار اللہ کا لفظ ایس گی تو بچے بھی اللہ ہی کا لفظ بولے گا۔

#### لفظ الله كالتلفظ بهت آسان:

علاء نے لکھا ہے کہ حرکتیں تیں ہیں: ایک فتہ ، ایک سرہ ، اور ایک ضمہ، اس میں سب

ے آسان چیز جو بولی جاتی ہے اس کوفتہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ اسہل (تلفظ میں آسان) حرکت ہے، اس لئے پیش اور زیر کا لفظ لینا وہ بچے کے لئے مشکل ہوتا ہے زبر کا لفظ لینا آسان ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا لفظ لیا جائے گا تو یہ بچے کے لئے سب سے آسان لفظ ہے جو بچے سیکھ سلتا ہے اور اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی طلح گا کہ بچے نے اللہ کا نام پکارا ماں باپ کے پچھلے گنا ہوں کی مغفرت ہوگئ تو بچے کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہیں اور اگر اس کوسلا نا پڑے تو اس وقت لوری بھی سات کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہیں اور اگر اس کوسلا نا پڑے تو اس وقت لوری بھی اس کو ایس دیں کہ جو پیاروالی ہو، نیکی والی ہو۔

### پہلے وفت کی ماؤں کی لوری کے الفاظ:

پہلے وقت کی مارٹیں اپنے بچوں کولوری دیت تھیں:

حسب ی ربسی جسل الله مسافسی قبلب ی غیسر الله نسور مسحسد صلبی الله

لا السيد الا الله

یہ لا السه الا الله کی ضربیں لگی تھیں تو بچے کے دل پراس کے اثر ات ہوتے تھے،
مائیں خود بھی نیک ہوتی تھیں اس کے دوفا کدے ہیں ایک تو ماں کا اپناوفت ذکر میں گزرا،
اور دوسرا بچے کو اللہ کا نام سننے میں ملا، لا المسه الا الله کی ضربوں کے اس کے دل پر
اثر ات ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور لوری کہے تو وہ بھی نیکی کے پیغام والی ہو، نیکی کی
باتوں والی ہو

### فقیر کی نیک ماں کی لوری اور اس کے اثر ات:

ہماری عمراس وفت پچپاس سال ہوگئی کیکن بچپن کے اندر جب ماں لوری ویتی تھی تو جو الفاظ وہ کہا کرتی تھی بہن وہ الفاظ سناتی تھی کہ ان الفاظ سے لوری ویتی تھی اب عجیب بات ہے کہ ماں کی لوری کے وہ الفاظ ایسے نقش ہو گئے ہیں پچپاس سال کی عمر میں بھی یوں بات ہے کہ ماں کی لوری کے وہ الفاظ ایسے نقش ہو گئے ہیں پچپاس سال کی عمر میں بھی یوں

محسوس ہوتا ہے کہ لوری کے الفاظ کا نوں میں گونج رہے ہیں۔ ماں کہتی تھی:

الله الله لوری دوده بعری کوری دوده بعری کوری دوده پینے گا نیک بن کر جنے گا

شاید بیہ ماں کی وہ دعا کیں ہیں اللہ نے نیک لوگوں کے قدموں میں ہیٹھنے کی جگہ عطا فرمادی آج پچاس سال نصف صدی گزرگئی مگروہ'' نیک بن کر جئے گا'' کے الفاظ آج بھی ذہن کے اندرا پنے اثر ات رکھتے ہیں تو اس لئے ماں کو چاہئے کہ اگرلوری بھی دیتو ایسی ہو کہ جس میں نیکی کا پیغام بیچ کو پہنچ رہا ہو۔

### بچوں کے سامنے بے شرمی والی حرکات سے اجتناب سیجئے:

بچ کا د ماغ کیمرے کی طرح ہوتا ہے، وہ ہر چیز کاعکس محفوظ کر لیتا ہے، حکماء نے لکھا
ہے کہ چھوٹے بچے کے سامنے بھی کوئی بے شرمی والی حرکت نہیں کرنی چاہئے ، میاں بیوی
کوئی ایسامعا ملہ نہ کریں (اور بیانہ مجھیں) کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو کیا پیتہ ، اگر چہ وہ چھوٹا ہے ، اس کو کیا پیتہ ، اگر چہ وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن کے بیک گراؤنڈ کے اندر بیسب مناظر نقش ہور ہے ہوتے ہیں اس لئے اس کا بڑا خیال رکھیں۔

### يح كا خالق حقيقى كا تعارف:

بے کا ایمان مضبوط کرنے کے لئے مال کو چاہئے کہ کوشش کرتی رہے، بچہ بڑا ہو گیااور اس کو کوئی ڈرانے کی بات آئی تو بھی بھی کتے بلے سے نہ ڈرائیس کسی جن بھوت سے مت ڈرائیس ، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتو بچے کے ذہن میں اللہ (کی بڑائی) کا تصور ڈالیس بیٹا! اگرتم ایسے کرو گے تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، اب جب آپ پیار ہے ہمجھائیں گیکہ اللہ میاں کون ہے؟ اب آپ کو اللہ کہ اللہ میاں کون ہے؟ اب آپ کو اللہ میاں کا تعارف کروائیں:

الله میاں وہ ہے جس نے آپ کو دو دھ عطا کیا۔ الله میاں وہ ہے جس نے آپ کوساعت (سننے کی طاقت) دی۔ الله میاں وہ ہے جس نے آپ کو بصارت (دیکھنے کی طاقت) دی۔ الله میاں وہ ہے جس نے آپ کوعقل عطا کی۔ الله میاں وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ میاں وہ ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔

جب الله کی الیم تعریف کریں گی اور اس کے انعامات کا تذکرہ کریں گی تو بچپن سے ہی بچھ کے اندراللہ کی محبت اور جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم جنت میں اور کب جا ئیں گے؟ مجھے اتنی الحجی اس کی بات گی کہ دیکھو بچے کو جنت کی باتیں سنائیں اور ابھی سے بچ چھر ہا ہے کہ ابو ہم جنت میں کب جائیں گے ابھی سے اس کو انتظار اور شوق نصیب ہوگیا ، ماں کو بھی جا ہے کہ اس طرح بچے کے اندر نیکی کے اثر ات ڈالے اور اس کے دل میں اللہ تعالی کا ایمان مضبوط کرے ، صبر سے کا م لے۔

## ڈ انٹ ڈپٹ سے بچے کی شخصیت پرمنفی اثرات:

بچے ہے کوئی بھی غلطی ہوجائے ذرائ غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے بیٹھ جانا اچھی ماؤں کی عادت نہیں ہوتی ، بچے کوعزت کے ساتھ ڈیل کریں اور آپ نے بچے کوعزت کے ساتھ ڈیل کیا تو بچے کے اندراچھی شخصیت پیدا ہوئی ، اگر آپ نے بات بات پر ڈانٹٹا شروع کردیا تو بچے کی صفات کھل نہیں سکیں گی اس کی شخصیت کے اندر بھی قائدانہ صفان پیدائہیں ہوں گی۔

اس کئے بچے کی تربیت کرنا ماں کا اولین فریضہ ہوتا ہے اگر بچے سے غلطی ہو جائے یا نقصان ہو جائے یا نقصان ہو جائے ویار سے سمجھا ئیں ، مثال کے طور پر آپ کی بیٹی ہے اس نے پانی پینا ہے اب آپ کسی کام میں گلی ہوئی ہیں اس نے فرتج کا دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کریا نی نکالنے گلی تو کھانا بنا پڑا تھا جو دعوت کے لئے آپ نے پکایا تھا مہمان آنے کے مول کریانی تھا مہمان آنے

تھے، وہ کھانا پلیٹ سے گر کرضا کئے ہو گیا اب دیکھتے ہی غصے میں آ کر بیٹی کو کوسنا اور ڈانٹنا یہ اچھی بات نہیں ، آ پ آ ئیں اور بیٹی کو پیار سے کہیں ، بیٹی کوئی بات نہیں یہ تو مقدر میں ایسے تھا، بیا ہوئی بات نہیں آ ئندہ اگر تھے تھا، بیا ہوئی ہا تنہیں آ ئندہ اگر تھے کہ کہ دیا کہ ور آ پ بالکل کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں تمہیں اٹھا کر دے دیا کروں گی تم مجھے کہد دیا کرو، آ پ بالکل پریثان نہ ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہونا تھا جب آ پ ایسا کہیں گی تو بیٹی آ گے سے جواب دے گی امی میں آئندہ سے احتیا طروں گی ، میں گندی پی نہیں بنوں گی میں آ پ کو بیا ایسی بنوں گی میں آ پ کو بیا ایسی بنوں گی میں آ پ کو بیا ایسی بنوں گی میں آ ہے کہ بیا ہے ہوئی بیا گی بیا تھیں بنوں گی میں آ پ کو بیا ایسی باتھیں بنوں گی میں آ ہو ہو بیا گی بی بنیں بنوں گی میں آ ہو ہو بیا گی بی بنیں بنوں گی میں آ ہو ہو بیا گی بی بنیں بنوں گی میں آ ہو ہو ہی بیا گی بی بنیں بنوں گی ہیں آ ہو ہو ہی بی بنیں بنا دیا کروں گی ۔

تو پھر بیٹی آپ سے پوچھی گی کہ امی جب ابوآ کیں گے اور ابوکو پنۃ چل گیا تو وہ بھے ماریں اور ڈ انٹیں گے تو نہیں؟ اب آپ بچی کوتسلی دیں کہیں ہرگز نہیں میں تمہارا نام نہیں بتاؤں گی کہ یہ گرکر ضائع ہوگیا ، میں تمہارے ابوکوفون کردیتی ہوں کہ وہ آتے ہوئے کچھ اور کھانے کا بندویست کرکے لے آ کیں تاکہ مہمانوں کے سامنے کچھ سویٹ ڈش بھی رکھی جا سکے تو ایس بات میں آپ دیکھیں گی کہ بچی آپ کو اپنا تکہان سمجھے گی کہ ماں میرے عیوں کو چھیاتی ہے اور میراساتھ دیتی ہے۔

### اچھی تربیت کے سہری اصول:

بچپن میں جب ماں اپنے بچوں کی ہمدرداور عمکسار سنے گی تو ہڑی ہوکر بہی بچی ہوگی جو
آپ کے دکھ باننے گی اور آپ کی خدمت میں پوری زندگی گزارد ہے گی اسی طرح بچی
کے اندر شخصیت کی عظمت پیدا کریں اور بچی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا
کریں ، جب کھانا ضا کع ہوگیا تو اللہ کا تصور ڈالئے کہ اللہ کو ایسا منظور تھا اور ساتھ بہ بھی
کہ بیٹی اللہ کے سامنے استغفار کرلو ، اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی تھی گرہم سے ضا کع
ہوگئی آئندہ وہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کرد ہے جب آپ بچی کو بہانے بہانے سے اللہ ک
نعمتوں کی طرف توجہ دلا کیں گی تو بے اختیار اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا ۔ اچھی
ماؤں کی تو یہی بات ہوتی ہے ، ہر ہر بات میں سے قلتے نکال کر بچوں کا دھیان اللہ ک
طرف لے جاتی ہیں ، دین کی طرف جاتی ہیں ای کانا م اچھی تربیت ہے۔

جب بے آپ کے سامنے آئیں تو بچوں کو چھوٹی چھوٹی قر آنی آیات یا د کروائیں ، چھوٹی چھوٹی سورتیں یا دکروا ئیں ،چھوٹے بچے یا دبھی کر لیتے ہیں ،انسان جیران ہوتا ہے که کتنی حچیوٹی عمر میں ایسی چیزوں کا یاد کرنا اور یک اپ (Pickup) کرنا شروع کردیتے ہیں ، مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک شاگر دہ تھی ،مریدہ تھی قرآن پاک کی حافظ عالمہ اور قاریتھی اس کی شادی ہوئی اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی پھرا یک مرتبہاس نے اپنے میاں کو بھیجااور بیٹا ساتھ تھااور کہا کہ جا ئیں اوراس بچے کو کہا کہ حضرت صاحب کوتم نے سبق سنانا ہے اور شرط لگائی کہ حضرت صاحب کے سامنے تم نے کھڑے ہوکرسبق سانا ہے اس کا خاوند بیٹے کولیکر آیا کہ بچہا تنا چھوٹا تھا کہ پوری طرح کھڑ ابھی نہیں ہوسکتا تھا ہم نے اس کو کھڑ ا کرنے کی کوشش کی مگر وہ بیجارہ تو ازن بھی برقر ار نہیں رکھ سکتا تھا ،گرنے لگتا تھا چنا نچہ میں نے کہا کہ بیہ بیٹھ کر سنا دے اس نے کہا کہ نہیں اس کی امی نے کہا تھا کہ حفرت صاحب کے سامنے کھڑے ہوکر سنانا ہے عجیب بات تھی یہ کیے کھڑا ہو؟ چنانچہ ہم نے اس کی ترکیب میرنکا کی کہ اس بچے کو دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کیا اور دونوں طرف تکیے رکھ دیئے بچے نے دونوں ہاتھ تکے پرر کھے ،سہارے کے ساتھ کھڑا ہوا میرا خیال تھا کہ بچے بسم اللہ پڑھے گایا کوئی اورالی چیز پڑھے گا جواس کی ماں نے اے یا د کروائی ہوگی اتنا چھوٹا بچہتو تتلی زبان سے تھوڑ ہے تھوڑ ہے الفاظ بولتا ہے، جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ہم جران رہ گئے اس نے تبارک الذی سے سبق شروع کیا اس نے پوری سور و کمک سنا دی ، آج تک ہم اس پر جیران ہیں اتنا چھوٹا بچہ سور و ملک کا حافظ کیسے بن گیا ، جب یو چھا گیا تو ماں نے بتایا کہ میرے دل کی تمنائقی یہ چھوٹا ساتھا بولنا بھی نہیں جانتا تھا اس کے سامنے سورہ ملک پڑھتی تھی روز انہ رات کوسوتے وقت سورہ ملک پڑھنا میرامعمول بن گیا میں اس بچے کوا ہے ساتی تھی جیسے کسی استاد کو سناتے ہیں تھوڑ اتھوڑ ابیجے نے بولنا شروع کیا اس نے الفاظ یک اپ (Pickup) کرنے شروع کر دیئے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کوسورہ ملک کا حافظ بنا دیا

تویہ ماؤں پرمنحصر ہے کہ چھوٹی عمر ہی میں بچے کے سامنے دین کی باتیں کرنے لگ

جائیں، ماں بنتا آسان ہے گر ماں بن کرتر بیت کرنا یہ مشکل کام ہے آج کل سب ہے بڑی خرابی ہماری یہی ہے کہ پچیاں جوان ہو جاتی ہیں اپنی شادی کے بعد مائیں بن جاتی ہیں گر دین کاعلم نہیں ہوتا اس لئے ان کو بچھ نہیں ہوتی کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیے کرنی ہے اس لئے ایک مخفلوں میں آٹا انہائی ضروری ہوتا ہے، تا کہ بچیوں کو پیتہ چل سکے کہ دینی نقط نظر سے ہم نے اپنی اولا دکی تربیت کیے کرنی ہے بلکہ ایسی تقاریر ہوں کتا ہیں ہوں ان کو تھے کے طور پر دوسروں کو بطور ہدیہ پیش کرنے چا ہے تا کہ وہ بھی ان باتوں کو من کر (اور پڑھ کے طور پر دوسروں کو بطور ہدیہ پیش کرنے چا ہے تا کہ وہ بھی ان باتوں کو من کر (اور پڑھ کر) اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں، چنانچہ جب بچسات سال کا ہوشر بعت کا تھم ہے کہ اس کو غماز پڑھانا شروع کردیں اور جب دس برس کا ہوتو نماز پڑھنے کے اندر بختی کرنے لگ جا کیں، یہ ماں باپ کی فرمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دین سکھا کیں، دین کی تعلیم دیں۔

اولا د کاحق ماں باپ پر:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عرقہ کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کولیکر آیا، بیٹا جوانی کی عمر میں تھا گروہ باپ کا نافر مان بیٹا تھا اس نے آکر حضرت عمر کے سامنے اپنا مقد مہ پیش کیا کہ یہ بیرا بیٹا ہے گرمیری کوئی بات نہیں مانتا، نافر مان بن گیا ہے، آپ اے سزادیں یا سمجھا کیں۔

حضرت عرض نے جب باپ کی بات می تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹے بتا ؤکہ تم اپنے باپ
کی نافر مانی کیوں کرتے ہوتو اس نے آگے ہے پوچھا کہ امیر المؤسنین کیا والدین کے بی
اولا د پر حقوق ہوتے ہیں یا اولا د کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہوتا ہے ، اولا د کے حقوق بھی
ماں باپ پر ہوتے ہیں ، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میر اکوئی حق ادانہیں کیا سب سے
ماں باپ پر ہوتے ہیں ، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میر اکوئی حق ادانہیں کیا سب سے
اخلاق ایسے ، نہ علم ایسا اس نے اس کو اپنایا اور اس کے ذریعے میری ولا دت ہوگئ تو
میرے باپ نے میرا نام بمحل رکھا ، بمحل کے لفظی معنی گندگی کا کیڑ اہوتا ہے ، یہ بھی کوئی
درکھنے والا نام تھا جو میرے ماں باپ نے رکھا بھر ماں کے پاس چونکہ دین کاعلم نہیں تھا اس
نے جھے کوئی دین کی بات نہیں سکھائی اور ہیں بڑا ہو کر جوان ہوگیا اب میں نافر مانی نہیں

کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ حضرت عمر نے جب بیا تو فر مایا کہ بیٹے ہے زیادہ تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا۔ اس لئے اب بیہ بیٹے ہے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے ، آپ نے مقدے کو خارج کردیا۔

## والدين كي اولين و مه داري :

ماں باپ کو جا ہے کہ وہ اولا دکو دین سکھا ئیں تا کہ بچے بڑے ہوکر ماں باپ کے بھی فر ما نبر دار بنیں اور اللہ تعالی کے بھی فر ما نبر دار بنیں ، شروع سے بچے کو نیکی سکھا تا ہے ماں کی ذ مہ داری ہوتی ہے۔

ایک نظاہ بھی ذہن ہیں رکھ لیں کہ ماں کو چاہئے کہ جب و نی شخصیات کا نام آئے ، علاء کا نام ، انبیاء کرام کا نام ، صفائح کا نام ، انبیاء کا نام ، صحابہ کا نام جس الی شخصیات کے نام آئی میں تو ماں کو چاہئے کہ بڑے اوب کے ساتھ بچ کے سامنے نام لے ، جب ماں دین شخصیتوں کا نام بڑے اوب کے ساتھ بچ کے سامنے لے گی تو اس سے بچ کو یہ پیغام (Message) کے گا کہ بیٹا تم بھی ایسا بنتا جہیں بھی عزت کے گی چنا نچہ جب آپ اس طرن سے ان کے سامنے اچھا نام لیس گی تو بچہ عالم حافظ قاری بننے کی کوشش کرے گا نیک بندوں کے احوال اور واقعات اس کوسنا کی کوشش کرے گا نیک بندوں کے احوال اور واقعات اس کوسنا کی اور بچوں کو ان کا تعارف کروا کیں جب آپ تعارف کروا کیں گی تو بچ کے پاس علم کا ذخیرہ آ جائے گا کہ ہیں نے بھی ایسے بنتا ہے عام طور پر ما کیں اپنے بچوں کو اس فتم کے واقعات نیس سنا تیں ، بلکہ بھی سناتی بھی ہیں تو کسی نے مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی واس سے بچ کے اندر نیکی کا شوق آتا ہے کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچ مر نے کی کہانی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بی کے میرا بیک می ان تی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بیک میں تو آتا ہے ، ان کو جنت کی ہائی سنائی ، بڑی خوش ہوتی ہیں کہ کی کا نور آتا ہے ۔ ان کو جنت کی ہائی سنائی میں تو اس سے بیکا کے اندر نیکی کا شوق آتا ہے ۔

## بچوں کوسلام کرنے کی عاوت ڈالیں:

چھوٹے بچوں کوسلام کرنے کی عادت ڈالیں ، بچے کو بتا کیں کہ بیٹے دوسروں کو دیکھوتو سلام کیا کرو، دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کی عادت ڈالو، سلام کے الفاظ بچوں کو

#### افشوا السلام بينكم

سکھائیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

تم سلام کوعام کرو،ایک دوسرے کے درمیان رواج دو

تو ہمیں چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کوسلام کہنے کی عادت ڈالیں اس سے بچے کے دل سے جھبک دور ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، دوسروں کو دیکھ کرخوفز دہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کوسلام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔

تو ماں کو جا ہے کہ بچے کوسلام کہنے کا طریقہ سکھائے تا کہ بچے کے دل سے مخلوق کا ڈر دور ہو جائے اور بچے کے اندر جراُت آ جائے ، بز دلی سے وہ پچ جائے۔

## بيح كوشكريدا واكرنے كى عاوت ۋاليس:

ای طرح بچے کوشکریہ کی عادت بچپن سے سکھا کیں ، چھوٹی عمر کا ہے ذراسمجھ ہو جھ رکھنے والا ہوتو اس کوسمجھا کیں کہ جب تم سے کوئی نیکی کرے ، بھلائی کرے ، تمہارے کا م میں تمہارا تعاون کرے تو بیٹا اس کاشکر بیادا کرتے ہیں ، چنا نچپاس کوشکر بیر کی عادت بچپن سے ڈالیس جب وہ انسانوں کاشکر بیادا کرے گاتو پھر اس کو اللہ کاشکر ادا کرنے کا بھی سبتی ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: من لم یشکر النا س لم یشکر اللہ علیہ وسکر اللہ کاشکر بیادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر بیادا نہیں کرتا

تو پیشکریه کی عادت ہمیں ڈالنی چاہئے ،عجیب ہات ہے ہمیں اتنا زیادہ اس کا حکم دیا گیا گرآج شاید ہی کوئی ماں ہوجوا پنے بیٹے کوشکریہ کے الفاظ سکھائے ،وہ الفاظ بیہ ہیں :

جزاكم الله يا جزاك الله خيرا

یہ الفاظ اپنے بچوں کو سکھا کمیں تا کہ بچے کو سیحے سنت کے مطابق شکریہ ادا کرنے کے الفاظ آتے ہوں، پیمل ہمارا تھالیکن آج غیر مسلموں نے اس کواپنالیا۔

## بجے کوشکر بیسکھانے کا عجیب واقعہ:

یہ عاجز ایک مرتبہ ثاید کے 199ء کی بات ہے ، پیرس سے نیو یارک کی طرف جار ہا تھا ، جہاز کے اندر جب ایک سیٹ پر بیٹھا تو میری ساتھ والی سیٹ پر ایک فرانسیسی لڑکی آ کر بیٹھ گئی ،اس کے پاس اس کی تین سالہ بیٹی تھی ،اب تین ہی سیٹیں ہوتی ہیں ایک سیٹ پر ماں تھی ،ایک سیٹ پراس کی بیٹی تھی اورایک سیٹ پر یہ عاجز بیٹھا تھا۔

عاجز کی بید عادت ہے کہ سفر کے دوران کوئی نہ کوئی کتاب ساتھ ہوتی ہے ، جس کو پڑھتے رہنے کی وجہ سے ادھرادھرنگا ہیں ہرگز نہیں اٹھتیں اور وقت بھی اچھی طرح کٹ جاتا ہے اس لئے عاجز نے کتاب پڑھنا شروع کی ،تھوڑی دیر کے بعد ائر ہوسٹس نے کہا کہ کھانا (Serve) کرنا ہے عاجز نے تو معذرت کرلی کہ پیرس کا کھانا معلوم نہیں کیسا ہوگا اس لئے سفر کے دوران بیتو اپنا پکا ہوا کھانا ساتھ رکھتا ہے اگر نہ ہوتو بردا شت کر لیتا ہے منزل پر پہنچ کر کھاتا ہے۔

بہر حال عاجز نے معذرت کر لی گراس لڑکی نے تو کھانا لے لیا اور اپنی بچی کو کھلانے گی اور خود بھی کھانے گئی ، کیونکہ وہ ساتھ والی کری پر تو تھی ، انسان نہ بھی متوجہ ہولیکن اے اندازہ ہوبی جاتا ہے کہ کیا ہور ہا ہے چنا نچہ بیس کتاب پڑھ رہا تھا گراس کی حرکات ہے بچھے اندازہ ہور ہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے اپنی بچی کے منہ بیس چا ولوں کا ایک لقمہ ڈالا، تو جب لقمہ بچی نے کھالیا تو وہ کہنے گئی المعالم you کو جب لقمہ بھی نے کھالیا تو وہ کہنے گئی تا مجمد دوسر القمہ ڈالا پھر Thank you کھی نے کہالیا تو وہ کہنے گئی ہے دور القمہ ڈالا پھر کہالواتی ، کہلوایا ، ہر لقمہ ڈالنے کے بعدوہ ماں اپنی بچی سے Thank you کا لفظ کہلواتی ، کہلوایا ، ہر لقمہ ڈالنے کے بعدوہ ماں اپنی بچی سے اس کھانے کے دور ان ۳۹ مرتبہ میرے اندازے کے مطابق اس فرائسیسی لڑکی نے اس کھانے کے دور ان ۳۹ مرتبہ کہالوایا اس طرح شکریہ کی عادت واقعی بچی کی گھٹی میں پڑجائے گی۔ اور یہ ساری عمر شکریہ اداکر نے والی بن جائے گی۔ اور یہ ساری عمر شکریہ اداکر نے والی بن جائے گی۔

## مسلمان ما ئيں اپناطريقه بھول گئيں:

یٹل اورطریقہ تو مسلمانوں کا تھا مسلمانوں بیٹیوں نے بھلا دیا اور کا فروں کی بیٹیوں نے اسے اپنالیا اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم بچپین سے ہی بچے کو بیدعا دات سکھا ئیں ،سلام کرنے کی عادت ڈالیں ، جب ماں نے بچی کوشکریہ کی عادت ڈالیں ، جب ماں نے بچی کوشکریہ کی عادت نہیں ڈالی ہوتی بڑی ہوکر بیہ بچی نہ باپ کاشکریہ ادا کرتی ہے ، نہ بہن کاشکریہ ادا

کرتی ہے، نہ والدین کا شکریہ اوا کرتی ہے، اور کئی تو ایسے منحوں ہوتے ہیں کہ خدا کا شکریہ بھی اوانہیں کرتے ، ناشکرے بن جاتے ہیں، یہ فلطی کس کی تھی ؟ مال نے ابتداء سے یہ عاوت ڈالی ہی نہیں تھی اس لئے جب بھی بچے کو کوئی چیز دیں بچے کو کوئی چیز کھلا ئیں اس کو کیٹر سے پہنا ئیں ، کپڑے بدلوا ئیں کوئی بھی بچے کا کام کریں تو بچے کو کہیں کہ بیٹا مجھے جزاک اللہ کہوتو پھر بچہ آپ کو جزاک اللہ کہے گا تو پہنہ ہوگا کہ میں نے شکریہ اوا کرنا ہے، یہ ایک اچھی عاوت بچے کے اندر پختہ ہوجائے گی۔

### د وسرے آ دمی کے دل کومت ستاؤ:

ایک اور بات بچے کو یہ سما کیں کہ بیٹے سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آنے کے کہ آخی کو دکھ نہیں وینا کی کو تکلیف نہیں وینی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جلدی جھڑ پڑتے ہیں جلدی جھڑ پڑتے ہیں جاری کا دل نہیں دکھا نا تو ایسا کرنے سے بچے کو سکھا کیں گی کہ بچے تم نے کسی کو تکلیف نہیں وینی کی کا دل نہیں دکھا نا تو ایسا کرنے سے بچے کے ول میں اس بات کی اہمیت آئے گی کہ دوسروں کا دل دکھا نا اللہ تعالی کو بہت نا پند ہے ، یا در کھنا کہ روحانیت کی بیار یوں میں سے سب سے بڑی بیاری دل آزاری ہے، بعض اوقات الیک روحانیت کی بیار یوں میں سے سب سے بڑی بیاری دل آزاری ہے، بعض اوقات الیک با تیں کہ دوسرا تنہا ئیوں میں جاجا کر روتا ہے دوسرے کے دل کو دکھا نا آئ سب سے آسان کا م بن گیا ہے حالا تکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا گناہ بی ہے کہ کی بندے کے دل کو دکھا دیا جائے ، کہنے والے نے ( پنجا بی زبان میں ) کہا:

مجد ڈھادے ،مندر ڈھادے، ڈھادے جو کچھ ڈھیندا پر کے دا دل نہ ڈھاویں ، رب دلاں وچ رہندا

یعنی تو مسجد گرا دے ، مندر گرا دے جو تیرے دل میں آتا ہے اسے گرا دے لیکن کی کا دل نہ گرانا اس لئے کہ دل میں تو اللہ تعالی بستے ہیں جب آپ بچے کو یوں سمجھا کیں گی کہ دل اللہ کا گھر ہے کسی کا دل نہ تو ڑنا تو بچے کوا حساس ہوگا کہ میں نے اجھے اخلاق اپنانے ہیں دوسرے کے دل کو بھی صد مہبیں دینا۔

## غلطی کرنے پر بیچے کومعافی ما تکنے کا احساس ولائیں:

اگر بچہ بھی لڑ پڑے تو آپ دیکھیں کہ کس کی غلطی ہے اس کو پیار سے سمجھا کیں کہ بیٹا ابھی غلطی کی معافی یا گئے لوتو قیا مت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تہاری بی غلطی پیش بی نہیں ہوگی ہے کو معافی یا تگنے کی فضیلت سنا کیں معافی یا تگنے کا طریقہ بتا کیں اس کے ذہن سے (معافی یا تگنے ک) شرم کوختم کریں ، تا کہ وہ بے ججبکہ ہو کر معافی یا تگنے کا عادی بن جائے ، غلطیاں چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں ، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں ، ہنو کو سے بھی ہوتی ہیں ، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں ، ہنچ کو سمجھا کیں کہ بیٹے جونہیں کرنا تھاتو سمجھا کیں کہ بیٹے جب بھی کوئی الی غلطی ہوجائے ، یا بندہ ایسا کا م کر بیٹھے جونہیں کرنا تھاتو السے وقت میں معافی یا گئے گھراس سے بھی معافی یا جھڑا کر ہو وہ ان سے بھی معافی سے اگر برتمیزی کر سے یا ان کوکوئی دکھ تکلیف دیسے یا جھڑا کر ہے تو وہ ان سے بھی معافی یا گئے گھراس سے آبیل کہ اللہ تعالی کی ناراض کی بات اس کے دل میں ڈالنا کہ نیک کا م کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں فلاں کا م کرنے سے ناراض ہوتے ہیں حتی کہ بے کہا کہ کے دل میں ڈالنا کہ نیک کا م کرنے سے ناراض ہوتے ہیں حتی کہ بے کہا کہ کے دل میں ڈالنا کہ نیک کا م کرنے سے ناراض ہوتے ہیں حتی کہ بے کہا کہ دیا ہے کہا تھا کہ کے دل میں ہوتی ہیں حتی کہ کے ک

## بچوں کو اچھی طرح اچھلنے ، کود نے اور کھیلنے کا موقع دیں:

اب اس کا بیمطلب نہیں کہ بچے کوشروع سے بی قیدی بنا کر ندر کھ دیں کہ اس کو کھیلنے کو دنے کا موقع بی ند دیں ، بچے کی بہی عمر کھیلنے کو دنے کی ہوتی ہے ، بچے کو جائز طریقے سے اچھی طرح اچھلنے کو دنے کھیلنے کا موقع دیں ، بھا گئے دوڑنے کا موقع دیں یہ بچے کی جسمانی نشونما کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

### بچوں سے بردوں جیسی تو قع مت رکھئے:

بچی بی ہوتا ہے جب تک وہ کھلے کودے گانہیں اس کی جسمانی نشو ونما کیے ہوگی؟ اور بچے ہے وہی کچھ تو قع رکھیں جو بچوں ہے رکھ سکتے ہیں ، بروں جیسی تو قع آپ مت ر کھئے ، بچے کچے ہوتے ہیں اس لئے با تنیں بھی جلدی بھول جاتے ہیں اس لئے ان کی چھوٹی چھوٹی اورمعصوم باتوں ہے بھی بھی درگز ربھی کر دیا کریں۔انجان بن جایا کریں جبیبا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں تو اس طرح بچے کی تربیت اچھی ہوجاتی ہے۔

### ا ما م شافعی کاسبق آموز واقعه:

ا مام شافعیؓ کے بارے میں آتا ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے دینی علوم حاصل کر لئے تھے اور ایک جگہ انہوں نے درس قرآن بھی دینا شروع کر دیا تھا عجیب بات ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا ہمارے مشاکح نے ای طرح چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کمالات حاصل کر لئے ،خواجہ معصومؓ نے اپ والدمجد د الف ٹائیؓ سے بارہ سال کی عمر میں خلافت پالی تھی ، تو پہلے وقتوں کے حضرات کو بجپن سے نیکی ملتی تھی ، ماں کی گود سے ان کو اڑات ملتے تھے تو بارہ پندرہ سال کی عمر تک پہنچتے وہ بڑے علوم حاصل کر لیا کرتے تھے اور بڑے بوے معارف حاصل کر لیا کرتے تھے۔

ا مام شافعیؓ نے بچپن کی عمر میں درس قرآن وینا شروع کر دیا ان کے درس قرآن میں کئی ہوئے ہوئے ورس قرآن میں کئی ہوئے ہوئے درس کو سنا کر بیٹھتے تھے اور ان کے علمی معارف پر ببنی درس کو سنا کرتے ، چنا نچہ ایک مرتبہ امام شافعیؓ تغییر اور درس قرآن دے رہے تھے اچا تک دو چڑیا لوتے لوے ان کے قریب آکر گریں جیسے ہی ہی آگر گریں امام شافعیؓ نے اپنے سرے عمامہ اتارا اور دونوں چڑیوں کے اوپر رکھ دیا جب انہوں نے درس کے دوران ہیکام کیا تو جو ہوئے یوڑھے تھے انہوں نے اس کو برامحسوس کیا کہ درس قرآن کے دوران آپ نے ہیں جو کوگ تھے انہوں نے اس کو برامحسوس کیا کہ درس قرآن کے دوران آپ نے ہیں جو الی حرکت کردی۔

ا مام شافعیؓ بھی آخر عالم بن گئے تھے اور ان کو اللہ نے سمجھ عطافر مادی تھی ہے بھی سمجھ گئے چنانچہ انہوں نے عمامہ اٹھا کر پھرا ہے سر پرر کھ لیا اور حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

> الصبی صبی ولو کان ابن نبی کہ بچہ بچہ بی ہوتا ہے اگر چہوہ کی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

تو اس حدیث کو سنانے ہے جن لوگوں کے دلوں میں کوئی بات وار دہوئی تھی وہ بات صاف ہوگئی تو بچہ بہر حال بچہ ہی ہوتا ہے۔

## نی صلی الله علیه وسلم کا بچوں سے پیار ومحبت:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی محبت و پیار سے پیش آتے تھے حضرت انسؓ ا یک صحابی ہیں بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے خو د فر ماتے ہیں کہ ایک و فعہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کا م کہا کہ جا کر کر دو، میں گھرے باہر لکلا اور میں نے راستے میں بچوں کو کھیلتے دیکھا تو مجھے کھیل اچھالگا ، میں کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا ، بہت دیر ہوگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراا نظار فر ماتے رہے حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھرے باہرتشریف لے آئے ، مجھے کھڑے دیکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس آئے، پیارے میرے سر پر پاتھ پھیرااور کہاانس میں نے کچھے جو کام کہا تھا وہ کرآؤ میں نے کہا کہ میں ابھی کر کے آتا ہوں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹانہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارانہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو کانہیں ، بس اتنی بات دوبارہ یا د کروا دی کہ انس میں نے تجھے کام کہا تھاوہ جا کرکرآؤ، کہنے لگے میں بھا گ کر گیااور میں نے وہ کام کردیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بیہ معاملہ ہے کہ بیجے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے خودفر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے ایک انگور کا کچھا دیا کہ جا کر نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کرآؤ، فرمانے لگے کہ میں انگور کا سچھالیکر چل پڑا چھوٹی عرتھی راستے میں دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں انگور کتنے میٹھے ہیں ، میں نے ان میں ے ایک انگورلیا، جب کھایا تو اچھالگا، پھر دوسرا کھالیا، پھر تیسرا کھالیا، چلتا بھی جارہا تھا ہر ہر قدم پرانگور بھی کھا تا جار ہاتھا، کہنے لگے کہ پتة تب چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچا تو انگور کا پورا سچھاختم ہو چکا تھا۔

میں سوچنے لگا کہ اب میں کیے آگے جاؤں اور اس بات کو گول کر گیا ، کافی دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میری والدہ نے باتوں کے درمیان پوچھااے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خدمت میں تخذ بھیجا تھا وہ انگور آپ کو پندآ گئے تھے؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھے انگور نہیں ملے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ میر سے (یعنی انس) پیٹ میں پہنچ گئے چنا نچہ اس کے بعد جب نی صلی اللہ علیہ وسلم جھے گئے کہ وہ میر سے انگور کا گچھا صلی اللہ علیہ وسلم جھے ملتے تھے تو بیار سے میراکان پکڑ کر کہتے تھے انس میر سے انگور کا گچھا کہاں ہے؟ آپ بھی مسکرات اور میں بھی مسکراتا اور پھر اس بات کو چھوڑ دیتے تھے ۔ تو و کھونی صلی اللہ علیہ وسلم نے گئتے بیار سے اس بچ کی تربیت فر مائی ، بیاراور شفقت کا معاملہ فر مایا ۔ خود فر ماتے ہیں کہ میر سے بھائی نے طوطا پالا ہوا تھا ، پرندہ پالا ہوا تھا اور ایک مرتبہ اس کا پرندہ مرگیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی ہمار سے گھر آئے میر سے بھائی کو چونکہ صدمہ پہنچا تھا کیونکہ وہ اس سے کھیلا تھا اس پرند سے کے مرنے سے میلی اللہ علیہ وسلم میر سے بھائی کو چونکہ صدمہ پہنچا تھا کیونکہ وہ اس سے کھیلا تھا اس پرند سے کے مرنے سے میلی اللہ علیہ وسلم میر سے بھائی کو یوں بلاتے :

يا أبا عمير ما فعل النغير

اے ابوعمیر تیرے پرند ہے نے تیرے ساتھ کیا گیا، کچھے چھوڑ کر چلا گیا یعنی چھوٹے نچے کے ساتھ الی بات کرتے جو چھوٹے نچے کے دل کے مطابق ہو ذہنی سطح کے مطابق ہو چنا نچہ ریہ بچے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہا نہ مجت کرنے والے بن جاتے۔

## بچوں کی تربیت محبوب صلی الله علیہ وسلم کے نقش قدم ہر:

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی مجھے مارااور نہ بھی ٹوکا، نہ بھی مجھے روکا، ہیں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ کا لفظ نہیں سنا، اسخے شبت طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تربیت فرماتے تھے، یہ تربیت آج ہمارے لئے روشنی کا مینار ہے ۔ ماؤں کو چاہئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بچوں کی بیاراور محبت کے ساتھ تربیت کریں ۔ لیکن بیاراور محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بے جالا ڈبیار کے ذریعے بچو وگا ڈوالیس، یا در کھنا کہ بچے غلطی کرے تو غلطی کی نشا تد ہی ضرور کرنی چاہئے، غلطی کو دکا ٹر ڈوالیس، یا در کھنا کہ بچے غلطی کرے تو غلطی کی نشا تد ہی ضرور کرنی چاہئے، غلطی کو دکا ٹر ڈوالیس، یا در کھنا کہ بچے غلطی کے اوپر پکا ہوجائے گا، تو غلطیوں پر خاموش رہنا ہوئی فلطی ہوا کرتی ہوا کہ یہ ہوا کرتی ہوا کہ وسی نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسی نہیں، غلطی ہوا کرتی ہے بیار سے سمجھا کمیں، ان سے الجھیں نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسی نہیں، غلطی ہوا کرتی ہو کہ بیار سے سمجھا کمیں، ان سے الجھیں نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسیں نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسیں نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسیں نہیں، غلطی ہوا کرتی ہے بیار سے سمجھا کمیں، ان سے الجھیں نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسیں نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسیں نہیں، ناراض نہ ہوں، کوسیں نہیں،

بكه بيارے اے مجھائيں كه بيٹا ایے نہيں ، ایے كرنا جا ہے۔

## ما ئیں روک ٹوک کی بجائے سمجھا ئیں:

جب آپ سمجھائیں گی، عام طور پردیکھا کہ مائیں تو صرف روک ٹوک کرتی ہیں سمجھاتی نہیں ، بچوں کو بات ہیں گر تھی ہیں ، بچہ بات کو سنتا ہے، تب جا کروہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے ، اکثر تو یہی دیکھا گیا ہجے اگر کوئی غلطی کرلیں ، جا کروہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے ، اکثر تو یہی دیکھا گیا ہجے اگر کوئی غلطی کرلیں ، برتمیزی کرلیں مائیں غصے میں آکر دو تھیٹر لگا دیتی ہیں اور پھر خود بیٹھ کررونے لگ جاتی ہیں ، یہ دو تھیٹر لگا کرخود بیٹھ کررونے لگ جاتی ہیں ، یہ دو تھیٹر لگا کرخود بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہیں ، یہ دو تھیٹر لگا کرخود بیٹھ کر رونے کا کیا فائدہ ؟ اس سے تو بہتر تھا بچے کو بیار سے بیٹھ کر سمجھاتی ، فابت کرتی کہ بیٹے جو کام آپ نے کیا یہ براکام ہے ، جب بچے کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی آئندہ اس غلطی سے باز آجا تا۔

یا در تھیں کہ اگر بچے کو تھی برے کام کے او پر آپ سزا دینا جا ہتی ہیں تو سزاالی ہو بچہ اس کو ہو جھ سمجھے مگر ہلکا ہو جھ سمجھے جو بچے کے لئے نفرت کا باعث نہ بے بلکہ بچے کو سمجھا نا ہوتا ہ، اور جب ماں برے کام سے بچے کوروک ٹوک کرتی ہے تو پھر بچے کاحق بنآ ہے جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں پھرا سے شاباش بھی ڈے، عام طور پر دیکھا مائیں بچوں کو شاباش نہیں دیتیں ان کی تعریف نہیں کرتیں بچے تعریف سے خوش ہوتے ہیں بچے اپنے ا چھے کام کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں جس کام کو آپ سمجھیں کہ یہ اچھا ہے تو بیجے کی خوب تعریف کریں اس کو (Encourage) کریں جب بچے کو آپ (Encourage) كريں گى تو بچداس كام كو بار باركرنے كى كوشش كرے كا مثلامهمان آئے بچے نے جاكر سلام کیا پھرآ کر بیجے نے ماں کو بتایا امی میں سلام کر کے آیا ہوں تو سارا دن بیجے کو بار بار کہتی رہیں کہ بیٹے تو نے بہت اچھا کام کیا میرا دل خوش ہوا ایک تو بیجے کی عادت کی ہوجائے گی وہ بیمحسوس کرے گا میں اچھے کا م بھی کرتا ہوں بیے نہمحسوس کرے کہ ماں تو اس شخصیت کا نام ہے جو ہروقت بندے کوروک ٹوک کرنے والی ہوتی ہےاورا گرروک ٹوک بھی کریں تو بیچے کو (Encourage) بھی کریں ، شاباش بھی دیں تعریفیں بھی کریں ہر اچھا کام کرنے سے بچے کوانعام دیں کہانعام سے بچے اور زیادہ جلدی راغب (مائل)

ہوتے ہیں۔

یہ تو اب جانوروں میں بھی دیکھا گیا ہے دیکھئے مجھلیاں جو بیں وہ کرتب کرتی ہیں چھلا تکیں لگاتی ہیں مختلف تم کے کھیل کرتی ہیں تو ان کو بھی اس کے ٹرین (تربیت) کرنے والے منہ کے اندر محلیاں ڈالتے ہیں تو اگر ایک جانور کو انعام ملتا ہے تو جانور بھی تربیت پاجا تا ہے ، اگر انسان کے بچے کو انعام ملے گاتو پھروہ کیوں نہیں تربیت پائے گا اب ان ساری باتوں کا خیال ماں کو اس لئے رکھنا ہوتا ہے کہ ماں ہروفت گھر میں ہوتی ہے گر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کے ذمہ سب کچھ پڑھیا ، باپ صاحب فارغ ہو گئے۔

### بچوں کی تربیت اور والدین کی ذیمہ داریاں:

جب باپ گھریں آگا ہے اسے جا ہے کہ اب اپنی بیوی کو ذرا فارغ کردے بچے کوخودلیکر بیٹے بیار کی ہا تیں کرے جب بچہ مال سے بھی تربیت کی ہا تیں سے گا تو پھر بچے کے اندرد بنداری پکی ہوجائے گی گراب تو حالت سے ہی تربیت کی ہا تیں سے گا تو پھر بچے کے اندرد بنداری پکی ہوجائے گی گراب تو حالت سے ہے کہ جب مال ہوتی ہے تو بچے کوڈانٹ رہی ہوتی ہے اور جب باپ آتا ہو ہوائی کی مال کوڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں دانٹ کے سوا پچھاور نہیں ہوتا ، تو بچے سے ملیحدہ جا کرا بی حسرت وہال منالیس ، بچے کے سامنے کریں گے تو نہ اس کے دل میں مال کی عظمت رہے گی اور نہ باپ کی عظمت رہے گی اس چیز کا بڑا خیال رکھنا جا ہے۔ دل میں مال کی عظمت رہے گی اور نہ باپ کی عظمت رہے گی اس چیز کا بڑا خیال رکھنا جا ہے۔

### بيخ ضدى كيول ہوتے ہيں:

اوریہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بچے کو اہمیت نہیں ملتی تو پھر بچہ رورو کرضد کر کے اپنی اہمیت جتلاتا ہے تو یہ بچے کے اندر فطری تقاضا ہوتا ہے، وہ اہمیت چا ہتا ہے اگر آپ بچے کو (Ignore) کرنا شروع کردیں تو بچہ یا تو روئے گایا ضد کرے گا آپ کا کام نہیں کرے گا ، اور حقیقت میں وہ آپ سے (Importance) ما تگ رہا ہوتا ہے، ما ئیں اس بات کو بچھنے کی کوشش کریں اگر بچے کو ویسے ہی آپ (Importance) دے دیں گی تو پھر بچہ ضد کی کوشش کریں اگر بچے کو ویسے ہی آپ (Importance) دے دیں گی تو پھر بچہ ضد نہیں کرے گا بلکہ کام جلدی کر دیا کرے گا ، بچے کے کام میں جب رکاوٹ پیدا ہویا نظر انداز

كري تو پھر بيچ كوغصه آتا ہے ہر مال كوچا ہے كدوہ بيچ كى نفسيات كامطالعه كرے، يا در كھنا ہر بچہ علیحدہ د ماغ کیکر پیدا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ماں باپ کے سب بچے ایک ہی شخصیت کے مالک ہوں ، کچھ بچوں کے اندر بزولی ہوتی ہے ، کچھ کے اندرشرمیلا پن ہوتا ہے ، کچھ کے اندر بہا دری ہوتی ہے، کچھ کے اندر ضدی پن ہوتا ہے، مختلف بچوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔

### بچوں کی نفسیات سمجھنے کے تین طریقے:

ماں کو جا ہے کہ وہ بیجے کی نفسیات کا مطالعہ کرے ،مطالعہ کرنے کے تین طریقے ہیں: ا)..... پہلاطریقہ: (Observation)رکھے کہ میں بچے کو جب یوں کہتی ہوں وہ کیے(Respond) کرتا ہے، کس وقت میں کوئی بات مان لیتا ہے کس وقت میں کوئی بات نہیں مانتا ، تو جب (Observation) رکھے گی اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کس بچے کو کیے (Handle) کرنا ہے۔

۲)..... دوسراطریقه: اگرکوئی بچه بری بات کرجائے تو پھر جب بیار کا وقت ہوتو ہی بچہ جس نے ضد کی جس نے بات نہ مانی اور پھر ماں سے تھیٹر بھی کھا لئے تھوڑی دہر کے بعد کھا نا کھاتے وقت ای سے بیار کی ہاتیں بیٹھا کرر ہا ہوگا جب آپ دیکھیں کہا می سے مپیار کی چھوٹی چھوٹی باتیں کررہا ہے اس وقت آپ اس سے سوالات پوچھیں بیٹے آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی؟ توبیہ ماں ان سے سوالات ہو چھے گی ان سوالات کے یو چھنے سے بیچے کی ذہنی کیفیت سامنے آجائے گی بید وسرا طریقہ ہے بیچے کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کا۔

٣).....تيراطريقه: په که بچ کے ساتھ برتاؤاں کے مطابق کریں ، بچے ہے مشوره کرلیا کریں کہ بیٹے ایک بات بتاؤ کہ جب میں تنہیں ایسا کہتی ہوں اور آپ میری بات مان لیتے ہو دیکھو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے ، کئی دفعہ میں کہتی ہوں تم نہیں مانتے وجہ کیا ہوتی ہے تو بیج سے مشورہ یو چھا کریں ، بچہ بتائے گا کہ بیہ وجہ تھی جو میں نے نہ مانی تو تین چیزوں سے بیچے کی شخصیت کا پیتہ چل جاتا ہے۔مشاہرے کے ذریعے سے سوالات کے ذر یعے مشورے سے ، مال کو چاہئے کہ بیچے کی شخصیت کی باتیں خودمحسوس کرے ، اپنے میاں کو بتا دے ، پھر میاں ہوی مشورہ کرلیں کہ اس بیچے کو کیسے ہم نے بنانا ہے اور کیسے تربیت کرنی ہے ہمارے مشائخ تو بچوں کی خوب تربیت کیا کرتے تھے ، یا در کھنا ہر عظیم انسان کے پیچھے عظیم ماں باپ ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیچ بڑے بنتے ہیں۔

# بيچ کو بھی بدد عانه دیں:

آج بچیوں کو تربیت کا پیتائیں ہوتا گئی تو ایسی ہوتی ہیں بے چاری کے چھوٹے سے

پیج سے اگر کوئی غلطی ہوئی یا پیچ نے رونا شروع کردیا تو غصے ہیں آگر اب اس کو پیتا ہی

نہیں چلتا کہ کیا کہ رہی ہیں بھی اپنے آپ کو کوسنا شروع کردیتی ہیں، ہیں مرجاتی تو اچھا
تھا، بھی پیچ کو بددعا کیں دینا شروع کردیتی ہیں، یا در کھنا کہ پیچ کو بھی بددعا کیں خددینا
مکوئی زندگی ہیں ایبا وقت خدآ کے کہ غصے ہیں آکے بددعا کیں دینے لگ جانا، ایبا بھی خہر کرنا، اللہ کے ہاں ماں کا جو مقام ہوتا ہے مال کے دل اور زبان سے جو دعا نگلی ہے وہ
سیر ھی او پر جاتی ہے عرش کے درواز ہے کھل جاتے ہیں تو د طالتہ کے ہاں پیش کردی جاتی سیر ھی او پر جاتی ہوں گر میرے دل ہیں نہیں ہوتی یہ شیطان کا بڑا پھندا ہے حقیقت میں تو بدد عا کہ الفاظ کہ لوا تا ہے اور ماں کو تیل ویتا ہے کہ تو نے کہا تو تھا کہ مرجا و گر تمہارے دل
بدد عا کے الفاظ کہ کہلوا تا ہے اور ماں کو تیل ویتا ہے کہ تو نے کہا تو تھا کہ مرجا و گر تمہارے دل
بدد عا کے الفاظ کہلوا تا ہے اور ماں کو تیل ویتا ہے کہ تو نے کہا تو تھا کہ مرجا و گر تمہارے دل
بدد عا کی دیکران کی عا قبت خراب کردیتی ہیں اپنی زندگی ہر با دکردیتی ہیں۔

### ماں کی بددعا کا اثر:

ایک عورت کواللہ تعالی نے بیٹا دیا مگروہ غصے میں قابونہیں پاسکتی تھی چھوٹی جھوٹی ہاتوں پر بچے کو کو سے لگ جاتی ایک دفعہ بچے نے کوئی بات الی کردی ،غصہ آیا اور کہنے گئی کہ تو مرجاتا تو اچھا ہوتا اب مال نے جوالفاظ کہہ دیئے اللہ نے اس کی بدد عاکو قبول کرلیا مگر بچے کواس وقت موت نہیں دی بلکہ اس بچے کواللہ تعالی نے نیک بنایا ، اچھا بنایا ۔ لائق بنایا ،

وہ بچہ بڑا ہوا، عین بھر پور جوانی کا وقت تھا یہ نیک بن گیا، لوگوں میں عزت ہوئی ، لوگ نام لیتے کہ بیٹا ہوتو فلا ں جیسا ہو، پھراللہ نے اس کو بخت دیئے، کاروبار بھی احچھا ہو گیا ،لوگوں میں اس کی عزت تھی ، تذکرے اور چہ ہے تھے ، اب ماں نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا ،خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈ ا، شادی کی تیاریاں کیں ، جب شادی میں صرف چند دن باقی تحے اس وقت اللہ تعالی نے اس بیٹے کوموت عطا کر دی۔ اب ماں رونے بیٹے گئی ، میرا تو جوان بیٹا رخصت ہو گیا ، روروکر حال خراب ہو گیا ،کی اللہ والے کواللہ نے خواب میں بتایا کہ ہم نے اس کی بدد عاکو ہی قبول کیا تھ اجس نے بچپن میں کہا تھا کہ تو مرجاتا تو اچھا ہوتا ہم نے نعمت اس وقت والی نہیں لی ، ہم نے اس نعمت کو بھر پور بنے دیا جب عین شاب کے عالم میں جوانی کے عالم میں یہ پہنچا ،نعمت یک کر تیار ہوگئ ہم نے اس وقت پھل توڑا تا کہ ماں کو سمجھ لگ جائے کہ اس نے کس نعت کی ناقدری کی ، اب سوچے اپنی بددعا ئیں اینے سامنے آتی ہیں ، پیضور کس کا ہوا ، اولا د کا ہوایا ماں باپ کا ؟اس لئے بچیوں کو دینی تعلیم دیتا اور ان کوسمجھا نا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے انتہائی ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لئے بیاتو چھوٹی عمر کے چھوٹے بچون کی باتین تھیں اب ذرابزے بچوں کی تربیت کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے۔

### نعمت کی نا قدری:

پی خلطی کرے ، آپ کو تکلیف پہنچائے ، جتنا مرضی ستائے کی حال میں بھی بچے کو بدد عا نہ دیں ، شیطان دھو کہ دیتا ہے مال کے دل میں بیہ بات ڈالٹا ہے کہ میں دل ہے بد دعانہیں دے رہی بس او پر او پر سے کہ رہی ہوں اور اس دھو کہ میں کئی مرتبہ ما نمیں آ جا تمیں ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہ ہم جاتی ہیں یا در کھنا بیہ اولا داللہ کی نعمت ہے اس کو بد دعا نمیں دیتا نعمت کی تاقد ری ہے اللہ کتنا کریم ہے ہم جیسے ناقد روں کو بھی نعمیں عطافر ما دیتا ہے تو اس کی قدر کیجئے تو اس کے بدلے میں آپ دعا نمیں دیں تو بیہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے

#### اے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے

تو رحمت کا تقاضا بھی ہے ، محبت کا تقاضا بھی ہے کہ بچے جتنا بھی ایذاء پہنچا کیں تو ماں بالآخر ماں ہوتی ہے کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بددعا نہ دے بلکہ بچوں کے لئے خوب دعا کیں کیا کریں رات کو تنہا ئیوں میں اپنی نمازوں میں اللہ سے لولگا کر بیٹھا کریں۔

## حضرت مريم عليه السلام کی والده کی دعا:

بی بی مریم علیہ السلام کے لئے اس کی ماں نے کتنی دعا ئیں کیں اور پھریہ دعا ئیں کرتی رہیں ، یہی نہیں کہ بچے کی پیدائش ہوگئ تو دعا ئیں بند کر دیتیں ،قر آن مجید میں ہے کہ یہ اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی رہی:

انی اعیذها بک و دریتها من الشیطن الوجیم . (آل عمران)
اے اللہ میں نے اپنی اس بٹی کواور اس کی آنے والی ذریت کوشیطان رجیم کے خلاف
آپ کی پناہ میں دیا تو گویا بچی جھوٹی ہے مگر مال کی محبت دیکھئے۔فقط اس بچے کے لئے ہی دعا میں نہیں ما تگ رہی بلکہ اس کی آنے والی تسلوں کے لئے بھی دعا ما تگ رہی ہے اللہ ربی العزت کو مال کی بیربات اتنی پیند آئی ،فر مایا:

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا . ( آل عمران)

الله رب العزت نے پھراس بچی کو قبول فرمالیا اور پھراس کی بہت ہی اچھی تربیت فرمائی تو بیرمال کی دعائقی اور مربی تو حقیقت میں الله رب العزت ہی ہے وہ بندے کی تربیت فرماتے ہیں تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے اس لئے دعا کیجئے تا کہ بچے پر الله رب العزت کی خاص نظر ہو جائے۔

بچوں کی جسمانی نشو ونما اور اخلاقی اور روحانی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے جو والدین اس ذمہ داری کواحن انداز میں پورا کرتے ہیں ان کی اولا دونیا میں ان کے جو والدین اس ذمہ داری کواحن انداز میں پورا کرتے ہیں ان کی اولا دونیا میں ان کے لئے راحت کا سبب بنتی ہے اللہ تعالی ہمیں اولا دکی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

(1.)

بسم الله الرحمن الرحيم يايها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

تربیت اولا دیستهری اصول

مجموعها فا دات وبيانات

حضرت مولانا پيرذ والفقاراحمه نقشبندي مرظلهم العالى

# تربیت اولا د کے سنہری اصول

### تربیت اولا د کی اہمیت:

جب اللہ تعالی انسان کو اولا دوالی نعمت دیتو اب ان کی تربیت کرنا ماں باپ کے ذہے ہوتا ہے والدین بچے کے مربی ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس لئے جہاں والدین بچے کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ ہارا بیٹا جسمانی طور پرصحتندا ور تندرست وتو ا نا بنے و ہاں اس کوعلم وا د ب سکھانے کی بھی کوشش کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جب ماں باپ بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو پھر بچوں کے جسم ہی فقط نشو ونمانہیں یا تے ان کے دل اور د ماغ کی صلاحیتیں بھی کھلتی ہیں ای لئے دانشوروں کا مقولہ ہے جو مخص اپنے بچوں کوا دب سکھا تا ہے وہ دشمن کو ذکیل وخار کرتا ہے ایک مقولہ یہ بھی ہے کہ جوفخص اپنے بچوں کو بچپن میں اوب سکھا تا ہے وہ بچہ بڑا ہوکراس کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا ہے اس لئے والدین کو بچوں کی تربیت سے غافل نہیں ہونا جا ہے بیاا بی ہے کہ جو کسان اپنے کھیت پرمحنت نہیں کرتا تو اس کے کھیت میں بہت ی خو در جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں جو اس کی اصل فصل کو بھی خراب کر دیتی ہیں اس طرح جب والدین بچے کی تربیت کا خیال نہیں کرتے تو بچوں کے اندر بہت سے برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں جوان کی اصل شخصیت کو بگا ژ کرر کھ دیتے ہیں ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا

ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے والدین اے یہودی نصرانی یا مجوی بناتے ہیں۔

یعنی بچہ بنیا دی طور پرتو نیک خصال و نیک فطرت پیدا ہوتا ہے آ گے والدین کی تربیت اور ماحول سے اس کی سمت بدل جاتی ہے بنیا دی طور پر بیچے کی شخصیت پر تین چیز وں کے اثرات پڑتے ہیں سب سے پہلے اس کے والدین اور گھریا خاندان کا اثر ہوتا ہے پھراس کی گلی کے ماحول کا اثر ہوتا ہے پھر جس مدرسے یا سکول میں وہ پڑھنے جاتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن بہر حال بیہ والدین کی ہی بنیا دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے بیہ تینوں چیزیں کس قتم کی فراہم کرتے ہیں۔

### ماں کی گوداولیں درسگاہ:

بے کی زندگی کا پہلامسکن ماں کی ٹھنڈی میٹھی اور شفقت بھری گود ہے آغوش مادر کے ان سالوں میں ماں بچوں کے لئے مرشد کا کام کررہی ہوتی ہے ماں اگر بچے پرمحنت کر ہے تو یہ ماں کی گود ہے ہی مادر زادولی ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے ننظے بچوں کے لئے ماں کی بنیادی ذمہ داریوں پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے بہت زیادہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی چا ہے اس کے لئے پچھ بنیادی اصول بیان کئے جا کیں گئے جا کیں گئے۔

# باپ کی توجہ کی اہمیت:

جو باپ گھر کے ماحول کی طرف توجہ نہیں کرتا اولا دکی تربیت کی فکر نہیں کرتا اس کی اولا دبگڑ جاتی ہے جیسے کہ لوگوں کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ملتی ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی اس لئے کہا گیا

لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مرجاتے ہیں یتیم تو وہ ہوتا ہے جوعلم اورعمل سے محروم کردیا جاتا ہے۔

 نظام الاوقات میں جہاں اور کام رکھے ہیں وہاں بچوں کے لئے بھی وقت ضرور رکھے۔

اس لئے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے دل میں بچوں کی تربیت کی پانچ مختلف پلائنگر تھیں اور اب میری شادی ہوگئی اور میرے پانچ بچے ہیں لیکن بچوں کی تربیت کی پلانگ ایک بھی د ماغ میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے اپ آپ کومختلف معاملات میں الجھا لیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا وقت ہی نہیں ملتا بچوں کی تربیت کے لئے معاملات میں الجھا لیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا وقت ہی نہیں ملتا بچوں کی تربیت کے لئے وقت نکالنا جا ہے تا کہ اس است کی نئی نسل دین پر چلنے والی بن جائے۔

### بيچلور بكاغذكى ما ننديين:

یا در کھے کہ بچے کورے کا غذکی ما نند ہوتے ہیں ان پرخوبصورت پھول ہوئے بنانا یا سیدھی لکیریں لگا نامیہ والدین کا کام ہوتا ہے اگر ماں باپ نے اچھی پرورش کی تو سب پھول ہوئے بن گئے اور اگر اس کو تربیت کا پیتہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سیدھی لکیریں لگا دیں اور گویا ان بچوں کو بگا ڈنے ہیں معاون بن گئے پرورش سے مراد یمی نہیں ہوتی کہ بچے کا جسم بڑا کرنا ہوتا ہے بلکہ پرورش سے مراد یہ ہم بڑھے ماتھ دل کی صفات بھی بڑھیں و ماغی صلاحتیں بھی کھل کر سامنے آئیں تو جو اچھی مائیں ساتھ دل کی صفات بھی بڑھیں و ماغی صلاحتیں بھی کھل کر سامنے آئیں تو جو اچھی مائیں سوچ ڈال دیتی ہی کہ چھوٹی عمر میں ہی و ماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں بید دل سوچ ڈال دیتی ہی کہ چھوٹی عمر میں ہی و ماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں بید دل کو دائی کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں بید دل کو در ماغ کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں بید دل کی بید دل کی بید ورش کرتی ہیں ان کے بچول کو دکھے کرد عائیں دینے کو جی جا ہتا ہے۔

### بچوں کی حفاظت کے لئے انمول وظیفہ:

تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات میہ ہے کہ کوشش کرنی چاہئے کہ جب بچے سو رہے ہوں تو ان پر حفاظت کا حصار ضرور بتالیا کریں ہمارے مشائخ نے ایک حفاظت کا حصار بتالیا کریں ہمارے مشائخ نے ایک حفاظت کا حصار بتایا اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ موت کے سواکوئی مصیبت نہیں آسکتی میرے پیرومرشد نے جب اس عاجز کو اس حصار کی اجازت دی تو فرمانے گے کہ

ہم نے اس حصار کو کئی مرتبہ مرنے والوں کو جو قبر میں پہنچ بچکے تھے ان کے گر دہمی باند ھا تو یہ و یکھا کشف کی نظر سے اللہ نے ان کے اس رات کے قبر کے عذا ب کو معاف فر ما دیا تو یہ مشاکخ کی طرف سے بہت ہی قیمتی عمل ہے اور اس عاجز کو اس کی اجازت ہے اور آج یہ عاجز سب سامعین اور سامعات (مُر دول اور عور تول) کو اجازت دے رہا ہے تا کہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آجا کیں وہ حصار کیا ہے کہ:

- ا)..... پہلے درودشریف پڑھلیا کریں۔
- ۲)..... پھر يوري الحمد شريف پڙھ ليا کريں ۔
  - ٣)..... پھرآ يت الكرى پردهيں \_
  - م ) .....اس کے بعد حاروں قل پڑھیں
  - ۵)..... تخرین ورو دشریف پره ه کیس \_

یعنی آول وآخر در دونشریف پڑھنا درمیان میں سورہ فاتحہ م آیت الکری اور چاروں قال پڑھنا اور بیسب کچھ پڑھ کرا ہے بچوں کے گردگھر کے گرد جہاں بزنس ( تجارت ) دکان دفتر وغیرہ ہوان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنادیں جس جس جیزی اللہ رب العزت کی حفاظت میں آجا کیں گے۔
میں آجا کیں گی۔

کلام اللہ کی ہم نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں اور سینکڑوں واقعات اللہ رب العزت کی حفاظت کے جن کو بتانے کا اب مناسب وفت بھی نہیں ہے اس لئے اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنا کیں گر آپ کے بچوں کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنا کیں گی آپ کے بیخ فتنوں سے مصیبت آنی ہوگ سیبت آنی ہوگ آپ دن کوئی مصیبت آنی ہوگ آپ دن کوئی مصیبت آئے گی ورنہ اتو اللہ رب آپ دیکھنا کہ آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی تب کوئی مصیبت آئے گی ورنہ اتو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گی۔

### باوضوكھا نا پكائيے:

بچوں کے لئے جب کھانا پکایا کریں تو کوشش کیا کریں کہ باوضو کھانا پکا کیں ،اگروضو

ر کھتے ہیں مشکل ہوتو کم از کم زبان سے سجان اللہ پڑھلیا کریں ، الحمد للہ پڑھلیا کریں ، الحمد للہ پڑھلیا کریں ، ال الفاظ کا ور دعورت ہر حال میں کر سکتی ہے ، جسم یا پاک ہو پھر بھی کرسکتی ہے ، جسم نا پاک ہو پھر بھی کرسکتی ہے ، نا پاکی کی حالت میں فقط قرآن مجیدا ور نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ، باقی اس قسم کے اذکار زبان سے کئے جاسکتے ہیں ، تو کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گی سجان اللہ اسکی برکتیں ہوں گی ور اگر پاک کے اور اگر پاک کے اور اگر پاک کے ایک کا دور اگر پاک کے ایا کہ قرآن اور اگر پاک کے کہ کا دور ایک کے کہ اور اگر پڑھنے تا کہ قرآن کی برکتیں آپ کے کھانے میں آ جا کیں ، یہ صحابیات کا ممل ہے ۔

## با وضوكها نا يكانا صحابيات كاعمل:

ایک صحابیہ نے تنور پر روٹیاں لگوا ئیں جب بک کر تیار ہو گئیں تو فرمانے لگیں ، لے بہن میرا تو کھانا تیار ہو گیا اور میرے تین پارے کی تلاوت بھی کھمل ہو گئی۔معلوم ہوا جتنی در میں روٹیاں لگا تیں تھیں بیز بان ہے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھیں ، تو بیصابیات کی سنت ہے، آب بھی اس کوادا کریں۔

کھے عرصة بل کرا چی میں متعلقین سے کسی کے ہاں جانا پڑا انہوں نے کہا کہ حضرت یہ

آپ کا کھانا گھر میں بنا تو اس کو پکانے کے لئے میری اہلیہ نے ۲۱ مرتبہ سورہ کیلین شریف
کمل پڑھی ، خوشی ہوئی کہ آج بھی نیک عور تیں ایسی ہیں جو باوضو کھانے بناتی ہیں ، اور
کھانا پکانے کے دوران اللہ کا قرآن ان کی زبان پر ہوتا ہے ، چھوٹی چھوٹی سورتیں یا د
ہوں تو وہی پڑھ لیجئے ، سورہ اخلاص تو ہر مسلمان کو یا دہوتی ہے فقط یہی پڑھتی رہیں تو یہ بھی
کافی ہے اور اگر سورتیں بھی نہیں پڑھ سکتیں ، پاکی کی حالت نہیں تو چلو ذکر کرلیں ، سجان
اللہ ، اللہ اکبریہ کلمات پڑھنے میں بہت آسان ہیں :

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيتان الى الرحمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . (بخارى)

بخاری شریف کی آخری حدیث یمی ہے کہ بیدو کلمے ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بہت ملکے ہیں اوراللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں لیکن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔

### باوضو یکے ہوئے کھانے کے اثرات:

آپ جب اس طرح قرآن پڑھ کراور ذکر کر کے کھا نا پکا کیں گے تو یہ کھا نا آپ کے میاں کھا کیں گے تو ان کے دل میں نیکی کا شوق آئے گا ، بیچے کھا کیں گے تو ان کے دل کے اندر نیکی کا شوق آئے گا ، بیچے کھا کیں گے تو ان کے دل کے اندر نیکی کا شوق آئے گا جو پچھ ہم کھاتے ہیں وہی تو ہمار ہے جسم کا گوشت بنآ ہے اگر حلال مال ہے اور ذکر سے پکا ہوا ہے تو پھر اس کے ٹشوز بنیں گے بقینا ان میں اللہ کی محبت موئی ہوئی ہوئی ہوئی مور اگر حرام کھا کیں گے ناپا کی ، خفلت کی پکی ہوئی غذا کھا کیں گے ہوئی ناپا کی کا خیال ہے یا نہیں تو پھر جو بھی غذا کھا کیں گے ، وہ ٹشو جو جسم میں جا کر بنیں گے انسان کو وہ گناہ پر اکسا کیں گے جس مال نے اپنے بچوں کو غذا اچھی دے دی وہ بچھ لے انسان کو وہ گناہ پر اکسا کیں گے جس مال نے اپنے بچوں کو غذا اچھی دے دی وہ بچھ لے کہ میں نے بچوں کی آ دھی تر بیت کردی ، بچوں کے نیک بننے میں اس کا اتنا اثر ہے ہے۔ لہذا ان کا ذکر والا گھانا کھلا نے اور باوضو کھا نا کھلا نے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ لہذا ان کا ذکر والا گھانا کھلا ہے اور باوضو کھا نا کھلا ہے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ لہذا ان کا ذکر والا گھانا کھلا ہے اور باوضو کھا نا کھلا ہے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ لئر ات بچوں پر وار دفر ما کیں ۔

# بي كوسكون كى نيندسلانے كى دعا:

جب بچرات کوسونے لگیں ، کی مرتبہ بچرات کوجلدی ٹبیل سوتے ، روتے ہیں ،

نیند نہیں آتی ، وجہ یہ ہے کہ وہ بچارے بول بھی نہیں سکتے جم کی تکلیف بتا بھی نہیں سکتے

، مال خود اندازہ لگائے تب اسے یہ پتہ چلے گا کہ فلال وجہ سے رور ہاہے ورنہ نہیں ، اب

مال خود بخو داس پر غصے ہوتی ہے روتا ہے ، سونہیں رہا ، ایسے وقت میں تخل سے کام لیجے ،

ایک دعا بزرگوں نے بتائی ہے:

اللهم غارت النجوم وهدؤت العيون أنت حي قيوم لاتأخذك سنة ولانوم يا حي يا قيوم أهدليله وأنم عينه .

جب بید دعا پڑھ کرآپ بچے پر دم کریں گی اللہ رب العزت بچے کوسکون کی نیندعطا فرمادیں گے،اگر بچی تو لیسلتھا و انسم عینھا کے الفاظ بینی صیغہ استعال کرلیں بعنی جومؤنث تا نیٹ کے لئے ہوتا ہے تو اس طرح اس دعا کو پڑھ لینے سے اور دم کر دینے سے

بچوں کو نیندجلدی آ جاتی ہے۔

## بيچ كور كاغذكى ما نندين:

یادر کھئے کہ بچے کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں ان پرخوبصورت پھول ہوئے بنانا ،الٹی سیدھی لکیریں لگا نا بیسب ماں کا کام ہوتا ہے ،اگر ماں نے اچھی پرورش کی تو سب پھول ہوئے بن گئے اور اگر اس کو تربیت کا پنہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سیدھی لکیریں لگا دیں اور گویا ان بچوں کو بگا ڑنے میں اس کی معاون بن گئی ، پرورش سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کا جمم بودا کرنا ہوتا ہے بلکہ پرورش سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جمم بو ھے ساتھ دل کی صفات کی برھیں د ماغی (Capebilities) بھی کھل کرسا سے آئیں ، تو جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ فقط بچے کے جم کو بو انہیں کرتیں اس کے دل کو بھی بودا کرتی ہیں اس کے د ماغ کو بھی بودا کرتی ہیں اور اس کے اندرالی سوچ ڈال دیتی ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی اس کی د ماغی صلاحتیں کھل کرسا سے آ جاتی ہیں ہی د ماغی کی ملاحیتوں کو کھولنا یہ بھی ماں کی ذ مہداری ہوتی ہے گئی مائیں تو بچوں کی اتنی اچھی پرورش کرتی ہیں ان کے بچوں کو د کھی کردعا ئیں دینے کو بی چا ہتا ہے۔

## ایک سلیقه مند بچے کے ایمان کے روحانی کلمات:

ہمارے ایک دوست کسی عالم کے گھر گئے ، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو جس کی عمر آٹھ یا نوسال تھی ، ان کی خدمت میں لگا دیا وہی ان کا بڑا بیٹا تھا وہ بچہ اتنا سلیقہ مند تھا کہ جب مہمان کے سامنے دستر خوان لگا تا برتنوں کے کھکنے کی آ واز نہ آتی ، اتنے پیارے وہ برتن رکھتا اور اٹھا تا ، اتنے سلیقے ہے کا م کرتا کہ ہمارے دوست اتنے متاثر ہوئے جب وہ نہانے کے لئے جاتے باہر نکلتے تو ان کے جوتے پالش ہیں ان کے کپڑے استری ہیں ہر چیز ان کی موقع بموقع تیا رہوتی وہ جران ہوتے کہ چھوٹے ہے بچ کو خدمت کا ایسا فر ھنگ کس نے سکھایا چنانچہ ان کا جی چا ہا کہ میں بچے سے بات کروں لیکن بچہ ان کے پاس آتا اور جو ضرورت کی چیز ہوتی وہ رکھتا اور فورا واپس چلا جاتا ، فالتو تھوڑی دیے ہی

ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھاانہوں نے سو چا کہ اب اگر آیا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کیسے کی ؟

وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہاگلی مرتبہ میرے پاس آیا اور اپنا کا م کر کے جانے لگا تو میں نے اسے رو کتے ہوئے کہا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، مقصد میر اپوچھنے کا بیتھا کہ اولا د میں بہی پہلا بیٹا تھا تو میں نے ان سے بیہ پوچھا کہ بچے تم سب سے بڑے ہوتو جیسے میں نے پوچھا وہ بچہا تنا پیارا تھا مودب (باادب) تھا وہ میری بات من کر تھوڑا سا شرماگیا، پیچھے ہٹا اور کہنے لگا انگل تچی بات تو بیہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں ہاں بہن بھا ئیوں میں میری عمر زیادہ ہو وہ کہنے گے جھے شرم کی وجہ سے رونا آگیا کہ عمر میں میں اتنا بڑا ہوں اور میں اس نقطے تک نہ پہنے سکا اور اس نچے کی سوچ کتنی اچھی ہے اس نے پوائے نے پہلاپ اور میں اس نقطے تک نہ پہنے سکا اور اس نچے کی سوچ کتنی اچھی ہے اس نے پوائے کہ اور میں اس نقطے تک نہ پہنے سکا اور اس نچے کی سوچ کتنی اچھی ہے اس نے پوائے کہ اور میں انکل اللہ سب سے بڑے ہو بجہ جواب دیتا ہے کہ انکل اللہ سب سے بڑے ہو بی بہاں بہن بھا ئیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔

## والدین بچوں کے لئے نمونہ بنیں:

تو جب ما ئیں بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہیں تو پھر بچوں کے جسم ہی فقط نشو ونما نہیں پاتے بلکہ ان کے لئے مرشد کا کام کررہی ہوتی ہے، یہ بچے ما درزا دولی بن جاتے ہیں، ماں کی گود سے ہی ولی ٹابت ہوتے ہیں، ماں کی گود سے ہی ولی ٹابت ہوتے ہیں، ماں کی گود سے ہی ولی ٹابت ہوتے ہیں، ای لئے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت نے بچے کو فطری طور پر نقال بنایا ہے اور وہ جوا پنے بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہی خود کرتا ہے

#### Children always copy their parents نیچ ہمیشہا ہے ماں باپ کی نقل کیا کرتے ہیں

اس لئے ماں بآپ کو جا ہے کہ وہ فقط Critic نہ بنیں نقاد نہ بنیں ، تشیدیں ہی نہ کریں ، روک ٹوک ہی نہ کرتے رہیں ، بلکہ بچوں کے سامنے ماڈ ل (Model) بن کر بھی رہیں ، بچوں کو ماڈل و کیھنے کی زیادہ ضرورت ہے ، بنسبت تنقید کرنے والوں کے ، تنقید تو و نیا کا ہر بندہ کر لیتا ہے لیکن ماڈل بن کر رہنا مشکل کام ہوتا ہے تو ماں باپ کو چاہئے کہ وہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل کی حیثیت سے زندگی گز اریں پھر دیکھیں بچے خو د بخو د ماں باپ کے ہرکام کونقل(Copy) کریں گے۔

## یچا پے بردوں کے نقش قدم پر:

نجی وہی کرے گی جو ماں کو کرتے دیکھتی ہے، پچہ وہی کرے گا جو باپ کو کرتے دیکھا تا کھاتے ہے، ہمارے ایک دوست کی بیٹی تھی ایک دفعہ وہ بیٹی کھا تا کھا رہی تھی چتا نچہ کھا تا کھا تے ہوئے اس نے پانی پیا، ذرابڑے گھونٹ لے لئے چوکگ (Choking) ہونے لگ گئ ، اب جب چوکگ (Choking) ہوئی تو سانس بند ہونے لگا اس کی ماں نے اس کی کمر کے اوپر ہلکے سے دو تھیٹر لگائے اور کہنے گئی کہ بیٹی آ ہتہ آ ہتہ دھیرے دھیرے یعنی تم آ ہتہ آ ہتہ وہیرے دھیرے لینی تم آ ہتہ آ ہتہ وہیرے دھیرے لینی تم آ ہتہ آ ہتہ وہیرے دھیرے لینی تو کنگ کے اوپر ہلکے سے دو تھیٹر لگائے اور کہنے گئی کہ بیٹی آ ہتہ آ ہتہ دھیرے دھیرے کو گئی سالوں کے بعد وہ ماں خود پانی پی رہی تھی وہ بات بھول گئی ، کانی عرصہ پہلے کی بات ہے کئی سالوں کے بعد وہ ماں خود پانی پی رہی تھی کہنے گئی کہ میں نے پانی جو پیا تو ہیری کئی سالوں کے بعد وہ ماں خود پانی پی رہی تھی کہنے گئی کہ میں نے پانی جو پیا تو ہیری میٹھ پر ہاتھ رکھا کہتی ہے ای آ ہتہ آ ہتہ دھیرے دھیر

### بچە فطرتا نقال ہے:

ہارے ایک دوست ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے اوپر انجیئر تھے، چیف انجیئر تھے، ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی ان کو ہا ہر سے فون آتا جواب میں کہتے:

چیف انجیئر اسپیکنگ فلاChief Engineer speakin) پینی میں چیف انجیئر بات کررہا ہوں

کیونکہ ان کو اکثر دفتر کے فون آتے تھے اس لئے وہ تعارف (Introduction) کرواتے وہ خود بیروا قعہ سنانے لگے کہ ایک دفعہ میں نہا کرعنسل خانے سے باہر لکلا میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے فون کی گھنٹی نئے رہی ہے میرا چھوٹا ساتین چارسال کا بیٹا تھا وہ بھاگا ہوااس فون کی طرف گیا اوراس نے جا کررسیوراٹھا کراپنے کان کے ساتھ لگایا، لگاتے ہی کہنے لگا:

چیف انجیئر منگلہ اسپیکنگہ Chief Engineer Mungla speaking)

اب اس چھوٹے بچکو پچھنیں پتہ کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن اس نے اپنے باپ کو یہ ہوئے سنا اس لئے وہ وہ ہی الفاظ کہہ رہا ہے جو اس کے باپ نے کہتے ہوئے سنا اس لئے وہ وہ ہی الفاظ کہہ رہا ہے جو اس کے باپ نے کہتے ہوئے ہیں رکھنا کہ بچہ فطرتا نقال ہوتا ہے ماں باپ کی نقل (Copy) کرتا ہے ماں باپ چا ہے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں جو مرضی کریں فقط بچے نیک بن جا کیں یہ کام ہرگز ایسے نہیں ہوتا ، موتوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے ، ہاں ماں باپ ماڈل بنیں گے تو بچے بھی ان کے دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے ، ہاں ماں باپ ماڈل بنیں گے تو بچے بھی ان کے راستے کو اپنالیس گے اور اگر ماں باپ کوتا ہیاں کریں گے اور فقط نیک تمنا کیں رکھیں کہ بات کو نہیں بوری ہوتی ، اس لئے بچوں کی تر بیت کے لئے ماں باپ کوخو دبھی عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔

بيچ كوشروع ہى سے صفائی كاعادى بنانا:

بچے کو بچین ہی سے صفائی رکھنا سکھا ئیں ، بیہ مال کی ذمہ داری ہوتی ہے ، ان کو بیہ سمجھا ئیں کہاللدربالعزت پا کیزہ رہنے والوں سے محبت فر ماتے ہیں :

والله يحب المتطهرين

اوراللدتعالی طہارت والوں سے محبت فر ماتے ہیں

الطهور نصف الايمان

كهين تو فر مايا:

یا کیزگی تو آ دھاایمان ہے

آپ یوں سمجھائیں گی کہ اللہ رب العزت تو بچوں کی صفائی کو پیند فرماتے ہیں تو پھر پچہ صاف رہنا پیند کرے گا، چنانچہ المجھے لوگ پیدائییں ہوتے بلکہ الجھے لوگ تو بنائے جاتے ہیں، مائیں اپنی گودوں میں لوگوں کو اچھا بنا دیا کرتی ہیں، گرمی کے موسم میں بچے کو روز انہ شسل کروائیں، کپڑے گندے دیکھیں تو فورا بدل دیں، بستر ناپاک ہرگز نہ رہنے

دیں ،فوراا سے پاک کردیں ، بہرحال بچے کی بیدڈیوٹی (Duty) تو دینی پڑتی ہے اور ای پر ماں کواس کا اجراورثو اب ملتا ہے ،لہذا بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں ۔

### بچوں کے درمیان وقفہ کا شرعی جواز:

کی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کس کے گئی ہے ہیں ، بہت چھوٹے ہیں ، ایک پیٹ ہیں ہے ، دوسرا گود میں ہے ، تیسر ہے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے ، چوتھا صحن کے اندرشور مچار ہا ہے ، پانچواں پڑوی کے ہے کوایڈ ا ( تکلیف) دے رہا ہے اب عورت کو ہجھ نہیں آرہی ، کھائے کدھر کی چوٹ اور بچائے کدھر کی چوٹ ، یہ بچاری ماں کس پر توجہ دے اور کس پر توجہ نہ دے ، اس بار ہے میں بھی س لیجئے فقاوی شامی اور فقاوی عالمگیری میں یہ فتوی لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کی خاطر دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لئے عورت کو دوا کھانے کی اجازت ہے ۔ اتنا وقفہ ہوکہ جس میں بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے اعمال کا دارومدار نیت کے اوپر ہوتا ہے اگر دل میں جہ نیت ہوکہ ہم غریب ہیں آنے والے بچو دارومدار نیت کے اوپر ہوتا ہے اگر دل میں جہ نیت ہوکہ ہم غریب ہیں آنے والے بچو کو برداشت (Support) کیے کریں گے؟ ان کو کیے پالیں گے؟ تو یہ کفر کی بات کو برداشت (Support) کیے کریں گے؟ ان کو کیے پالیں گے؟ تو یہ کفر کی بات ہے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

#### ولاتقتلوا أولادكم خشية املاق

یہ جو حشیۃ امسلاق کے الفاظ ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ پیشرط لگا دی گئی اگریہ ذہن میں ہے کہ کھا کیں گے کہاں ہے؟ پچیاں زیادہ ہو گئیں تو ہم ان کے جہز کہاں ہے بنا کیں گے؟ اگر رزق کا ڈر ہے تو اس ڈر سے اگر کوئی الی بات کی تو یہ کفر ہے ، منع ہے ، حرام ہے لیکن اگر نیت کوئی ڈاکٹری مسئلہ (Medicalreason) ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صحت اجازت نہیں دیتی یا تربیت کا معاملہ ہے کہ عورت جا ہتی ہے کہ میرے بچھے تربیت یا کیں ، بجائے اس کے کہ یہ برے ہوں اور دنیا میں گنہگا رلوگوں کا اضافہ ہوجائے ، میں بچوں کی اچھی تربیت کرنا چا ہتی ہوں ، لہذا تربیت کی نیت سے اگر پچھ وقفہ رکھنے کے میں بچوں کی دوائی کھانے چا ہے تو فقاوی شامی اور فقاوی عالمگیری میں علماء نے اس بارے میں اجازت لکھی ہے۔

### بچوں کو بولنے کا ادب اورسلیقہ سکھا نا:

یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بچوں کوا دب کے ساتھ بولنا سکھا ئیں ،بعض بچے'' تو اورتم'' کہہ کر بات کرتے ہیں ،ان کوسمجھا ئیں کہ بیٹا'' آپ'' کہنے سے محبت بڑھتی ہے لہذا چھوٹو ں کوبھی آپ کہو، بڑوں کوبھی آپ کہو،۔

'' ہاں'' بچہ کھے تو اس کو سمجھا 'میں کہ'' جی ہاں'' کہنے میں زیادہ محبت ہے ، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بچہ گود میں سیکھتا ہے ، اور پھروہ اسے یا درہتی ہیں ۔

یا در کھنا کہ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتیں ساری زندگی یا درہتی ہیں اس لئے بچوں کی تربیت اچھی کریں ، بیتو طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہووہ باغ کی گھائی کی طرح نہیں ہوتی کہ جنگلوں کی گھائی کی خوبصورتی نہیں ہوتی ، ترتیب نہیں ہوتی اور باغ کے گھائی کے اندرتو خوبصورتی اور جمال ہوتا ہے ، اس طرح جو بچے ان پڑھ ماں کے بلے ہوئے ہوں وہ جنگلوں کے گھائی کی مانند ہوتے ہیں اور جو پڑھی گئی نیک ماں کے بلے ہوئے ہوں وہ جنگلوں کے گھائی کی مانند ہیں ، تو ماں کو چا ہے کہ بور وہ باغ کے گھائی کی مانند ہیں ، تو ماں کو چا ہے کہ بور وہ باغ کے گھائی کی مانند ہیں ، تو ماں کو چا ہے کہ بور وہ باغ کے گھائی کی مانند ہیں ، تو ماں کو چا ہے کہ بچوں کی تربیت پرزیا دہ توجہ دے۔

## بچوں کومت ڈرائیں اوران سے جھوٹ مت بولیں:

یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بھی بھی اپنے بچوں کو بے جا ظالمانہ دھمکیاں نہ دیں ، کی عورتیں بچوں کو دھمکاتی ہیں ، گھر سے نکال دوں گی ، میں ابھی بھوت کو بلاؤں گی ، اس متم کے ڈر پچے کو نہ بتا کیں اس لئے کہ بھوت کو بلاتی تو ہے نہیں ، گھر سے نکالتی تو ہے نہیں ، تو ہے نہیں ، گھر سے نکالتی تو ہے نہیں ، تو پچے ابتداء سے متاثر ہوتے ہیں ، بعد میں اپنی ای کو جھوٹا سجھنا شروع کر دیتے ہیں ، آپ تو اس کو ڈرار ہی ہیں ، وہ دل ہی دل میں آپ کو جھوٹا سجھر ہا ہے ، جب ایک بات میں آپ کو جھوٹا سمجھا تو ہر بات میں آپ کے بارے میں شک میں پڑجائے گا کہ ای تو جھوٹ بولتی ہے تو گویا آپ نے کو جھوٹا وعدہ نہ کے بارے میں مدودی ، اس طرح بیجے سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کریں ایسا وعدہ کریں جی جھوٹا وعدہ نہ کریں ایسا وعدہ کریں جی کوآپ یورا کرسکیں اگر نہیں کرسکتیں تو بھی بھی جھوٹا وعدہ نہ

کریں ، پچہ جھوٹ ہو لئے کا عادی بن جائے گا اس کا گناہ آپ کو ہوگا اس لئے اگر بچے کو ڈرانا بھی ہوتو اللہ سے ڈرائیس کہ بیٹا اللہ ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں بس ایک اللہ کا خوف اس کیدل میں بٹھا ہے ،کسی اور کا خوف دل میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے ، بیاللہ کا خوف ایک ایک نعمت ہے دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف سے شریعت کی جو بات بھی ہے بچہ اس پڑمل کرتا چلا جائے گا۔

### بيح كود رانے دهمكانے كے نقصانات:

عربوں میں بیمشہور ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز سے ڈرایا نہ جائے ، جیسے عور تیں بلی ، کتے سے ڈراتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہوکر بہا در بنتا ہے اور بیبھی ذہن میں رکھئے کہ ایپنا بچے کو بیبھی دشمکی جھی نہ دینا کہ اچھاتم ذراصبر کروتمہارے ابو آئین گے تو میں تمہیں محکیک کرواؤں گی ، یا در کھنا بیفقرہ بہت زہر یلافقرہ ہے۔

بچکواگر ماں کہدد ہے گی کہتم صبر کروتہ ہار ہے ابوآ کیں گے قیس تہیں ٹھیک کرواؤں گی تو جب اس نے یہ کہد یا تو اپنی زبان سے سلیم کرلیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بس تہمارا باپ ہی تہمیں آگر ٹھیک کرے گا، اس فقرے کو سننے کے بعد پھر پچراپنی ماں کواللہ میاں کی گائے بچھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ڈردل ہے نکل جا تا ہے، پھر ما کیں روتی بیں کہ بچ تو ہماری سنتے نہیں، تربیت کا معاملہ ہے آپ اللہ میاں کی گائے نہ بنئے بلکہ شیر نی کی طرح بن کررہے، بچ کو دھمکا نا ہے تو خوددھمکا کیں اگر بھی تھپٹر لگانا بھی ناگزیر ہوتو کی طرح بن کررہے، بچ کو دھمکا نا ہے تو خوددھمکا کیں اگر بھی تھپٹر لگانا بھی ناگزیر ہوتو کہ اس لئے بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو پچھ بھی کرنا ہے ماں نے خودبی کرنا ہے، اگر زبان سے کہد یا تہمارے ابوآ کیو میں ٹھیک کرواؤں گی تو بچ کو تسلی ہوجاتی ہے اگر زبان سے کہد یا تہمارے ابوآ کیو میں ٹھیک کرواؤں گی تو بچ کو تسلی ہوجاتی ہو بات کا جو چہ بی گر بات کا خاص خیال رکھیں گو جی تو جس کا ڈرتھا وہ گھر میں نہیں ہے، اب کر زبان سے کہد یا تہمارے ابوائی تو جس کا ڈرتھا وہ گھر میں نہیں ہے، اب جو چاہے کراس لئے وہ گھر میں طوفان برتمیزی عیاتے ہیں، ما کیں کہتی ہیں کہ ہماری بات کا اگر نہیں ہوتا ، حقیقت میں انہوں نے اپنا ڈر بچوں کے ذبین سے نکالا ہوتا ہے، اس لئے رہی ہیں کہ ہماری بات کا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔

### ماں بچے کی نفسیات کیے سمجھے ؟

بعض اوقات بچیکی وجہ ہے رونا شروع کردیتا ہے اور پھر بازنہیں آتا اس کے پیچیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، روتے ہوئے بچے کومسکرانے پر آمادہ کرلینا یہ ماں کا بڑافن ہوتا ہے،اس را زکو ماں ہی مجھتی ہے اس رمز کو ماں ہی مجھتی ہے،اس موقع پر کونسی بات کروں کہ یہ بچہ ابھی روتا ہوا ہننے لگ جائے گا ہم نے بچوں کو دیکھا کہ ایک سینڈ میں ان کی آ تکھوں میں آنسوآ رہے ہیں اور دوسرے سکنٹر میں وہ مسکرا کرکوئی بات کررہے ہیں ، پیہ بچوں کا رونا ہننا ایبا ہی ہوتا ہے اس لئے بچے کوئس طرح ہنمانا ہے،روتے ہوئے بچے کو کیے مسکرانا ہے آپ اس بات کا اچھی طرح مطالعہ (Study) کریں کہ یہ بچے کس بات پرمسراتا ہے تو اس کتے جب آپ کو پہ چل جائے گا تو آپ ایس بات کردیں گی تو روتا ہوا بچہ ہنتے ہوئے آپ کو ملنا شروع کردے گا، جب بچہ نارمل ہوجائے تو ہمیشہ اس سے وسکس (Discuss) کیا کریں کہ بیٹے جب تم اتنارور ہے تھے آخراس کی وجہ کیا تھی؟ یج کی ذہنی ساخت(Memory) اتنی چیوٹی (Short) ہوتی ہے کہ وہ خو دہی آپ کو سب کھے بتا دے گا اس کو بیہ پہتے نہیں ہوتا کہ میں بتاؤں گا تو میری ای کو بات کا پہتے چل جائے گا وہ آپ کوخود بتا دے گاامی میں تو اس وجہ ہے رور ہاتھا اور چپ ہی نہیں ہور ہاتھا تو جب وجہ کا پیتہ چل جائے گا تو آئندہ اس کا خیال رکھیںعور تیں بچوں سے ایسی باتیں ڈسکس (Discuss) نہیں کرتیں ان ہے اندر کا را زنہیں اگلووا تیں اورا ندر کی بات کا ان کو پیة نہیں چلتا ،اس لئے پھر دوسری دفعہ (Next time) بیچے کو قابو (Handle) نہیں کریا تیں۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی گناہ کرر ہاتھا کوئی چوری کرر ہا ہے یا کوئی اور بات کرر ہا ہے اور آپ عین اس موقع پر پہنچ گئیں تو بچے کا ہاتھ بھی نہ پکڑیں ، دیکھی ان دیکھی کردیں یوں بن جائیں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں ، بچہ خاموش ہوجائے گا دب جائے گئیں ہے جو تق پکڑلیا گیا ، اس گا دب جائے گئیں ہے جو تق پکڑلیا گیا ، اس طرح اس کے ذہن سے حیاء ختم ہوجائے گی ، اور وہ کے گاا می نے تو دیکھ ہی لیا ، اس حیاء

کو ہاتی رہنے دیں پھر پیار پیار سے بات کر کے اس کو سمجھا کیں اس گناہ کے بارے میں تو بچہ خودمعافی مانگ لے گا کہ ای میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔

## بيچ كونه غلام بنائيس نهييته:

بچے کو نہ تو آپ غلام بنا کیں ، اور نہ ہی سیٹھ بنا کیں ، کئی ما کیں بچے کو اتنا مٹا دیتی ہیں کہ بچوں کی اپنی شخصیت ہی نہیں ابھرتی ، اور کئی ان کوشروع ہی سے سیٹھ اور با دشاہ بنادی تی ہیں کہ بچوں کی اپنی شخصیت ہی نہیں اکلتے وہ ہوا ؤں میں ہی اڑتے رہتے ہیں ، بچے کو اس طرح (Exthereoms) کے اوپر لے جاکر بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔

یادر کھیں کہ بچہ تو بہنے والے مادے (Liquid metal) کی طرح ہوتا ہے اس کو جس سانچے کے اندر آپ ڈ ھال دیں گی بیہ بچہ اس سانچے کی شکل اختیار کرے گا تو بچوں کو ابتداء میں سمجھا نا اور بچوں کو اچھا انسان بنانا بیہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

## بچوں کی اصلاح کیے کی جائے ؟ چند تجربات کا نچوڑ:

ایک آپ کو نقطے کی بات بتادیں جو تجربے کے بعد پائی اور جس کا بہت برا فائدہ دیکھا،
آپ اس کوآز ماکردیکھے آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گی جب بنچ مدر سے یاسکول جانے
کی عمر (Age) کے ہوجائیں، چھوٹے ہوں یا برے، جب بھی وہ واپس آئیں اور جو
دروازے ہے آئیں یہ بڑا (Precious Moment) ہوتا ہے برا خاص لمحہ ہوتا ہم
ماں بھی بنچ کو (Unattended) فورا گھر میں داخل نہ ہونے دے بلکہ جب بھی بنچ
آئیں اس کو تلقین کریں کہ بیٹا جب بھی گھر میں آنا ہے میں جہاں بھی ہوں آپ نے آکر سلام
کرنا ہے اس سلام کی خوب تاکید کریں آپ کسی کمرے میں بیٹھی ہیں کہیں پکن
ای کو سلام کی خوب تاکید کریں آپ کسی کمرے میں بیٹھی ہیں کہیں پکن
دروازے ہا ہی بی بی جب بھی گھر میں آئے ہمیشہ ماں کے پاس آئے اور آکرا پنی
دروازے سے باہر جاؤاور پھر گھر میں داخل ہوکر آپ اور اپنی ای کوسلام کہویہ نبی صلی اللہ علیہ
دروازے سے باہر جاؤاور پھر گھر میں داخل ہوکر آپ اور اپنی ای کوسلام کہویہ نبی صلی اللہ علیہ
دروازے سے باہر جاؤاور پھر گھر میں داخل ہوکر آپ اور اپنی ای کوسلام کہویہ نبی صلی اللہ علیہ
دروازے سے باہر جاؤاور پھر گھر میں داخل ہوکر آپ اور اپنی ای کوسلام کہویہ نبی صلی اللہ علیہ
دروان سے تہمیں اجر ملے گا بچہ جب بار بار سلام کرے گا اس کے اندر یہ سنت زندہ

ہوجائے گی۔

جب بچ سکول ہے آگر آپ کوسلام کرے تو آپ ہمیشہ اس کے سلام کا جواب دیں اور جواب دین اور جواب دین کے بعد اس سے ضرورر اوچھیں بیٹے آپ نے سکول میں کیے وقت گزارا، تین چار منٹ اس موقع پر اس بیچ کو دے دیں چھوٹے چھوٹے سوالات ( questions) کریں ایک تو پوچھیں کہ بیٹا آج سکول میں کیسی گزری؟ بچہ آپ کو تھوڑی می دیر میں سب کچھ بتا دے گا استاد نے یہ کہا جو بھی اہم (Important) با تیں ہوں گی سائی لنٹ فیچر ہوں گے جواس کلاس کے وہ سب پچھ بتا دے گا، مجھے آج انعام ملا، مجھے آج مار پڑی، استاد نے یہ کہا، میرے دوست نے یہ کہا، جب اس نے با تیں بتا دیں تو جواچھی با تیں ہیں اس پر بیچ کو تلقین کر دیں بیٹا آپ کے دوست بی کے گان اس پر وہیں بیچ کو تلقین کر دیں بیٹا آپ کے دوست نے آپ کو شخصے بات نہیں بتا ہیں جو بری با تیں سیجھیں اس پر وہیں بیچ کو تلقین کر دیں بیٹا آپ کے دوست نے آپ کو شخصے بات نہیں بتا گی ، یہا ایس نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کر دیا ور جو غلط با تیں تھیں آپ نے اس کوان نے اس کوان گے۔

اگر آپ نے بچے سے کچھ نہیں پوچھا تو جو اس نے کلاس میں سنا اچھا یا برا سنا وہ اس کے دل میں کچے ہوجا ئیں گے اپنے دوستوں سے ٹی ہوئی با تیل وہ اپنے ذہن میں کچی کر لےگااس لئے چندمنٹ آپ کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں۔

جب بھی کوئی بچے گھر میں آگر آپ کوسلام کرے ،سلام کے بعد آپ اس سے ضرور پوچیس کہ بیٹا سکول میں آج دن کیسے گزارا؟ وہ کہ بیٹا سکول میں آج دن کیسے گزارا؟ وہ آپ کو چند منٹ میں بتادے گی کہ امی یہ یہ ہوا آپ سن لیں اچھی باتوں کی تقد لیق کر دیں اور بری باتوں سے اس کومنع کر دیں کہ بیٹا یہ بات اچھی نہیں ہوتی ، آپ کے دوست نے یہ بات اچھی نہیں ہوتی ، آپ کے دوست نے یہ بات اچھی نہیں کرتے ، چند منٹ لگتے ہیں لیکن ان چند منٹوں بات نہیں کرتے ، چند منٹ لگتے ہیں لیکن ان چند منٹوں میں آپ نے اور جما دیا۔

جب آپ ایسا کرلیں تو پھراس کے بعد آپ اس بچے کوا پنے پاس بلائیں ، بچہ جب آپ ایسا کرلیں تو بچر کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بچے آپ کے قریب آئے تو بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بچے کوساری زندگی اس کی لمس (حجونا)محسوس ہوگی پھر بچے کے ماتھے کا یا رخسار کا بوسہ لیس

کہ بیٹا آپ نے اچھادن گزارا، آپ نے جب بیا یک عادت بنالی کہ بچہ آپ کو آکرسلام
کرے گا تو پہلے اس کی کارگزاری پوچھیں گی پھراچھی ہا توں کی تقید بی کردیں گی ہری
باتوں کوصاف فلٹر کردیں گی پھراس کواپنے پاس بلاکراس کے سر پر محبت کا ہاتھ دکھیں گی یہ
سایہ ہی تو ہوتا ہے جو بچے کو یقین دلاتا ہے تہارے سر پر ماں باپ کی شفقتیں موجود ہیں۔
اس وقت آپ کا بنچ کے سر پر ہاتھ رکھ دینا بچ کے او پر رحمت کے سائے کی ما نند
ہے ، بچہ (Alighted feel) کرتا ہے اپ دل کے اندرخوشی محسوس کرتا ہے ، بچہ
پر کوئی ہے ، جنانچہ دست شفقت رکھیں بنچ کو بوسہ دیں اور بوسہ دینے کے بعد آپ نے
پہلے سے یا تو کوئی آئس کر یم یا مشروب یا کوئی میٹھی چیز جو جو بچہ پیند کرتا ہے اس کو فر تک کی میں ضرور تیار کر کے رکھا تھا ،
پہلے سے یا تو کوئی آئس کر یم یا مشروب یا کوئی میٹھی چیز جو جو بچہ پیند کرتا ہے اس کو فر تک کے رکھا تھا ،
پیلے سے ایس کو تو بھی اور پھرا ٹھا کر بیچ کودیں لو بیٹا یہ ہیں نے آپ اس کی مرغوب چیز تھوڑی
کی اے کھا نے کو دیت ہیں تو آپ اپ پی کیا دل موہ لیتی ہیں آپ بجھ ہی نہیں سکتیں کہ بچہ اس وقت آپ سے کتنی مجت کر نے لگ جا تا ہے۔

تو بچے نے آٹھ گھنے سکول مین لگائے تو آپ آٹھ منٹ لگا کراس بچے کی الی تربیت کردی کہ بچے کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی ، اچھی با تیں آگئیل ، بری با تیں اس کے ذہن سے ختم ہو گئیں ، اب اس بچ نے جو دن بھی گزارا تھا وہ اس کے لئے خیر کا دن بن گیا ، باقی وقت تو اس نے آپ کی نظروں میں گزارا ہے ، اس لئے آپ کے چند بچے ہوں یا دو بچے ہوں یا اور بچی ہوں یا ایک بچے ہو جینے بچے بھی ہوں جب بھی گھر آئیں ، باری باری سب کوالیا کریں ، سب کوانفرادی توجہ دیں ، بیہ نہ ہو کہ بچے کو بیار کریں اور بٹی کو کہیں کہ جاکر خود چیز اٹھا کر کے کھالو، ہرگز نہیں ، بیہ تھوڑی کی ڈیو ٹی ہے اسے اپنا فرض مضمی سمجھیں ، اپنی ذمہ داریوں کی کھالو، ہرگز نہیں ، بیہ تھوڑی کی ڈیو ٹی ہے اسے اپنا فرض مضمی سمجھیں ، اپنی ذمہ داریوں کی کسٹ کے داریوں کی کسٹ کے داریوں کی کسٹ کے دور اور بیٹی کو کہیں کہ بیہ ماں کا فریضہ ہوتا ہے۔

### یچ میں اچھی عاوات پیدا کرنے کا حیرت انگیزنسخہ:

بچہ کئی تھنے باہر گزار کر آیا ،اب آتے ہی اس بچے کواس موقع پر ایسی دین ہے کہ بچے

کے اندراچھی عاد تیں جم جائیں اور بری عاد تیں اس سے دور ہوجا کیں ، اس لئے جب
یچاسکول ہے آتے ہیں اس وقت کی یہ چند منٹ کی ڈیوٹی جس عورت نے پکی اداکر دی
اس کے بچے ساری زندگی نیک بنیں گے ، مؤدب (ادب کیکھے ہوئے) بنیں گے ، اور مال
کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے ، بچے بھی نہیں بھول سکتے کہ جب ہم سکول ہے آتے
ساتھ ای ہمیں اتنا پیار دیتی تھی ، جب آپ پوڑھی ہوجا کیں گی بچے جوان ہوجا کیں گے تو
پر بچے آپ کی خوثی کا خیال رکھیں گے جتنا آپ نے ان کا خیال رکھا، لہذا یوں بچھنے کہ
آج میں نے آپ کوایک تخذ دے دیا آپ اس پڑ کمل کر لیجئے اور پھر اس کے اثر ات بچوں
میں خود دیکھیں گی ، آپ کے ول سے دیا کیں نکلیں گی کہ رب کریم بچوں کی انچھی تر بیت
فر مادے۔

## بچوں کومحبت وینا نبی صلی الله علیه وسلم کی سنت مطہرہ ہے:

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے فاطمة الزہراء کے بڑے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آئے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فان کا بوسہ لیا ، پیار کیا ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا ، پیار کیا تو اس وقت ایک صحابی " بیٹھے تھے اقرع بن حابس میں گر بوتمیم کے آ دمی تھے وہ و کیا کہ کرچران ہو گئے کہنے گئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو وس بچے ہیں اور میں نے بھی کران ہو گئے کہنے گئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو وس بچے ہیں اور میں نے بھی کو اس طرح بیار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

من لايوحم لايوحم .... جوآ دى رحم نبيل كرتااس پررخم نبيل كياجاتا

ایک اور مرتبہ ایسا ہوا ایک اعرابی نے دیکھا ، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بچوں کوایسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں اللہ نے رحمت کو نکال لی اور تجھے اس سے محروم کر دیا تو کوئی کیا کرے۔

تو معلوم ہوا کہ بچوں سے پیار کرنا انسانی فطرت ہے تو بچوں کو پیار دیا کریں۔

# اینے بچے سے محبت پرانعام الہی :

سیدہ عائشہ کے پاس ایک مرتبہ ماں آئی ، اس کے دو بیٹے (Twin) تھے ان کو حضرت عائشہ نے تین کھجور ہیں کھانے کو دیں ، ماں نے کیا کیا ؟ ایک کھجور ایک بیٹے کو دی ، دوسری کھجور دوسرے بیٹے کو دے دی ، اور تیسری کھجور خود کھانے کے بجائے ہاتھ میں پکڑی ، جب دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھالیں تو پھر تیسری کھجور کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگے تو ماں نے اس کھجور کے دوکھڑ ہے کر لئے ، آدھا کھڑا ایک کو دیا اور آدھا کھڑا دوسرے کو دیا ، بچوں نے اس کھجور کے دوکھڑ ہے کر لئے ، آدھا کھڑا ایک کو دیا اور آدھا کھڑا

تو عا کشرصد یقة برسی جران ہوئیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عا کشہ صدیقة نے یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ماں کی محبت دیکھئے، اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقییم کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی سبحان اللہ، تو ماں جب بچوں کو اس طرح محبت دیتی ہے اس کے بدلے اللہ اس ماں کو جنت عطافر ما دیتے ہیں یہ تو جنت کے سود سے ہیں اس لئے جو اس اس کے بدلے اللہ اس ماں کو جنت عطافر ما دیتے ہیں میں تو جنت کے سود سے ہیں اس لئے جا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے۔

یا در کھئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نرمی پروہ رحمتیں ناز ل فر مادیتے ہیں جو تختی پرنہیں نازل فر مایا کرتے ، اس لئے بچے کی تربیت کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھئے۔

## بے کے دل میں بچپن سے تو حیدالہی کی شمعیں روش سیجئے:

ایک اور بڑاا ہم نقطہ ہے کہ بچے کے دل میں بچپن سے ہی ایمان کومضبوط کیجئے ، تو حید کا تصور مضبوط کر دیجئے ، نیچے کے دل میں اللہ سے تو کل پیدا کر دیجئے ، بید ماں کے اختیار میں ہوتا ہے وہ الی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈربھی اللہ رب العزت کا ہو، امیدیں ہول تو اللہ سے ہول ، محبت ہوتو اللہ کی ہو، تو حید اس کے ذہن میں رچ بس جائے ، اور وہ انسان وہ بچہ اللہ سے والہا نہ محبت کر نیوالا بن جائے ، ہمارے پہلے وقت کی اچھی مائیں

ان با توں کا بہت زیادہ خیال رکھتیں تھیں ۔

### خواجه قطب الدين بختيار كاكى كى والده كى تربيت:

انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں جومغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں ،خواجہ قطب الدین بختیار کا کی ،قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے ، جہاں بیآ رام فر مار ہے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ان کا نام تو تھا قطب الدین کیکن ان کے ساتھ کا کی کا لفظ استعال کرتے ہیں کا کی ہندی با کی ہندی بین روٹی کو کہتے ہیں ، تو یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کسے لگا ؟

یہ بھی دلچپ واقعہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ذرا سمجھ ہو جھ والے ہو گئے ماں
باپ بیٹھ کرسوچنے کے کہ ہم بچے کی کس طرح اچھی تربیت کریں تا کہ ہمارا پچہ اللہ رب
العزت سے محبت کر نیوالا بن جائے ، دونوں آپس میں ڈسکس (Discuss) کرتے
رہے لیکن وہ جو بات (Discuss) کرتے تھے اسے ای وقت ممل میں لے آیا
کرتے تھے ، آج کی عورتوں کا بیر حال ہے کہ جب ان کی شادی نہیں ہوتی تو بچیوں کی
تربیت کے بارے میں ان کے پلان ہوا کرتے ہیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہوتی ہوتا ،
ان کے پانچ بچے ہوتے ہیں اور اک پلان بھی بچوں کی تربیت کا ان کے پاس نہیں ہوتا ،
ان کا د مااغ ایسا ماؤف ہو چکا ہوتا ہے تو وہ الی نہیں تھیں وہ تو بچے کی اچھی تربیت کرنے
والی تھیں لہذا ماں باپ بیٹھے (Discuss) کررہے تھے۔

بیوی کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں کل سے اس پڑمل کروں گی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ ہے محبت کرنے والا بن جائے گا۔

خاوند نے کہا بہت اچھا، چنا نچہ اگلے دن جب بیٹا مدر سے میں گیا تو پیچھے ماں نے اس کی روثی بنادی اور (Closet) کے اندر کہیں پر چھپادی، جب بچہ آیا کہنے لگا ای مجھے بھوک گئی ہے، مجھے روٹی دیں، تو مال نے کہا کہ بیٹا روٹی ہمیں اللہ تعالی دیتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالی دیتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالی دیں گے ما گوں بھی اللہ تعالی دیں گے ، آپ اللہ تعالی سے ما نگ لیجئے، بیٹے نے پو چھا ای میں کیسے ما نگوں فرمایا کہ بیٹے مصلی بچھا دواور اس پر بیٹے جا وَاور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا وَاور اپنے اللہ سے

#### د عا ماتکو به

بیٹے نے مصلی (جائے نماز) بچھایا، دونوں ہاتھ اٹھالئے اور دعا مائلنے لگا ہے اللہ میں ابھی مدر سے سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے بیاس بھی لگی ہوئی ہے اور مجھے بیاس بھی لگی ہوئی ہے اللہ مجھے روٹی بھی دے دے ہوئی ہے اللہ مجھے جلدی سے دے وقعے ہے۔

یہ دعا ما نگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ نے تیرارزق بھیج ویا ہوگا تو کمرے کے اندر تلاش کر بختے مل جائے گا، چنا نچہ بچہ مصلے سے اٹھ کر کمرے میں آیا ادھرادھر ویکھا ماں نے پچھرا ہنمائی (Guide) کیا چنا نچہ جب اس نے (Closet) کھول کر دیکھا اس میں گرم گرم کھا نا پکا ہوا پڑا تھا وہ بڑا خوش ہوگیا پھر کھا نا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی روز اللہ تعالی ویتے ہیں ، ماں نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ویتے ہیں ، ماں نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہی دیتے ہیں ، ماں نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہی دیتے ہیں ، ماں ہے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہی دیتے ہیں ، ماں بے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہی دیتے ہیں ، ماں ہے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہی دیتے ہیں ، ماں بیٹے ہوئے ہیں اب بیر دوز کی عادت بن گئی۔

بچہ مدرسہ ہے آتا اور آکر مصلی پہ بیٹھ کروعا ما نگتا ماں نے کھانا تیار رکھا ہوتا وہ کھانا کچے کوئل جاتا بچہ کھانا کھالیتا، جب کی دن گزر گئے ماں نے محبوس کرنا شروع کردیا کہ بچہ اللہ تعالی کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا ای ساری مخلوق کو اللہ تعالی دیتے ہیں، ای اللہ تعالی کتنے اچھے ہیں، ای اللہ تعالی ہر روز کھانا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہے محبت خوب بیطنے لگ گی، ماں بھی ہوئی فوش تھی، نیچ کی تربیت اچھی ہور ہی ہے اور یہ سلسلہ کی مہینے الیہ چلا کی ماں بھی ہوری کے اور یہ سلسلہ کی مہینے ایسے چلا رہا بالآخرایک دن ایسا آیا ماں کو کسی تقریب میں رشتے داروں کے گھر جانا پڑا، بیچاری وفت کا خیال ندر کھ کی جب اسے یاد آیا کہ وفت تو بیچ کے واپس آنے کا ہو چکا تھا اور ماں گھرائی میرا بیٹا مدرسے ہے واپس گھر آگیا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو ساری محنت ضائع ہوجائے گی۔

اب آنکھوں سے آنسوآگئے ، برقعہ پہنا قدم تیزی سے اٹھارہی ہے آنکھوں میں سے آنسوٹپ ٹپ گررہے ہیں اللہ سے فریادیں کرتی جارہی ہے میرے مولا میں نے ایک چھوٹی می ترکیب بنائی تھی میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹے جائے اوراے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی میں وقت کا خیال نہر کھ تکی کھا نا پکا کرنہیں رکھ تکی ، اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ

ٹوٹے ، اللہ میری محنت ضائع نہ کردینا، روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے پچہ بستر کے اوپر آرام کی نیندسویا ہوا ہے مال نے غنیمت سمجھا اور جلدی سے کچن میں جاکر کھا نا بنادیا اور پھراسے کمرے میں چھپادیا پھرا ہے جیئے کے پاس آئی آکراس کے رخسار کا بوسہ لیا، بچہ جاگ گیا مال نے سینے سے لگا لیا میر سے جیئے تہہیں آئے ہوئے دیر ہوگئ تہہیں بہت بھوک گئی ہوگ بہت ہیاس گئی ہوگ، بیٹا اٹھواللہ سے رزق ما تگ لو۔

بیٹا ہشاش بٹاش اٹھ کر بیٹھ گیا ، ای مجھے بھوک نہیں گی ، پیاس نہیں گی ، ماں نے پو چھا بیٹا کیوں؟ بیٹا کہنے لگا ای جب میں مدر سے سے گھر آیا تھا میں نے مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا ما گی اللہ بھو کا ہوں ، پیاسا ہوں ، مجھے کھا نا دے د بیجئے ، اور اللہ آج تو ای بھی گھر پر نہیں ہیں۔ ای پید دعا ما تگ کر میں نے کمرے میں جا کر دیکھا ای مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی کی میں نے اسے کھا لیا لیکن ای جو مزہ مجھے اس روٹی میں آیا وہ مزہ مجھے پہلے بھی بھی نہیں آیا ، ماں نے بیچ کو پھر سینے سے لگایا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔

اس لئے اس کا نام کا کی پڑگیا،خواجہ قطب الدین بختیار کا کی یہ بچہ بڑا ہوکرا تنا بڑا شخ بن گیا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید ہے ۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر تو بہ تا ئب ہوئے ، سجان اللہ جب بچے کی ماں یوں تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کوروشنی کا مینا ربنا دیا کرتے ہیں ، تو آپ بھی اپنے بچوں کو بچین ہی سے اولیاء اللہ والی صفات سکھا کیں تا کہ بچین ہی سے ان صفات کواسے اندر پیدا کمرلیں۔

### اینی اولا د کوتین چیزیں سکھاؤ:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ: ۱) .....الله رب العزت کی محبت سکھا ۲) ..... نبی صلی الله علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ ۳) ..... اہل بیت کی محبت سکھاؤ قرآن کی محبت سکھاؤ، اب ان کی محبت سکھانا ماں کے بس میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، قصص القرآن کتاب میں اچھے اچھے واقعات بیں جب بچوں کو کچھ واقعات سنائے ہیں تو بچوں کوسونے سے میں اچھے اچھے واقعات ہیں جب بچوں کو کچھ واقعات سنانے ہیں تو بچوں کوسونے سے پہلے قرآن کے متعلق واقعات سنائیں تاکہ بچے جب بڑے ہوکر قرآن پڑھیں گے وہ واقعات پہلے قرآن کے دلوں میں ہوں گے تو بچوں کو اچھی ابھی با تیں سنائے، صحابہ واقعات پہلے سے ان کے دلوں میں ہوں گے تو بچوں کو اچھی ابھی با تیں سنائے، صحابہ کرام کے احوال سنائے تاکہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق ہوا ور بچے نیک بن کرزندگی گڑا رنے کا ارادہ کرلیں۔

## بچول کوطعنه مت دیں:

ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ اپنے بچوں کو بھی بھی طعنہ نہ دیں ، بچے بھی کوئی غلطی کر بیٹھیں یا کوئی قصور کر بیٹھیں تو بچے کو اس کے گناہ اور غلطی کا طعنہ دینا وہ بھی لوگوں کے سامنے بیتو زہر میں بچھے تیرکی مانند ہے ایک بات بزرگوں نے بتائی کہ بچہ سات سال تک ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے بعنی ان تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے ، سات سے چودہ سال تک ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے بعنی ان کی بات بھی مان لیتا ہے اور بھی بھی اپنے مشور ہے بھی دے دیتا ہے ، چودہ سال کے بعد یا پھر وہ ماں باپ کا دوست ہے یا پھر ماں باپ کا دیمن ہوتا ہے ، اس لئے یہ بچے تھوڑ ہے بھر وہ ماں باپ کا دوست ہے یا پھر ماں باپ کا دیمن ہوتا ہے ، اس لئے یہ بچے تھوڑ ہے بھر صے کے لئے آپ کے پاس غلام کی مانند ہیں ان کو جو کہیں گی وہ مانیں گے لیکن اور بڑے ہو گئے تو اپنے مشور ہے بھی دینے شروع کردیں گے اور جب ٹین ایجر بن گئے تیرہ سے او برآ گئے اب ان سے زیادہ تو قع مت رکھئے۔

پہلے آپ نے اچھی تربیت کردی تو بیر آپ کے غلام بے دام ہیں ، آپ کے خدمت گار ہیں ، آپ کے خدمت گار ہیں ، آپ کی خوشی میں ان کی خوشی اور آپ کی ناراضگی میں ان کی ناراضگی ہے لیکن اگر آپ نے اچھی تربیت کرنا بڑا مشکل آپ نے اچھی تربیت کرنا بڑا مشکل ہوجا تا ہے بیاتو اس طرح کہ شخت لو ہا (Hard steel) کسی کے ہاتھ میں دواور اس کو کہیں کہاں کہ کا میں فراص میں ڈھال دیجئے یہ ہارٹ اسٹیل ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا کہیں کہاں کوکسی خاص شکل میں ڈھال دیجئے یہ ہارٹ اسٹیل ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہوجا تا

#### ہے اس لئے بچین سے تربیت اچھی کیجئے۔

#### بچوں سے بات منوائے، آڈرنہ دیجئے:

ا یک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھئے ، بچوں سے بات منوانے کا گرڈ ھونڈیں اور کھلم کھلا بچوں کوآ ڈرنہ دیا کریں کہ میں آ ڈر دے رہی ہوں تم ایسے کرو، اگر بیجے نے نہ کیا تو وہ آپ کی وجہ سے گنہگار ہے گا ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کوکوئی بات بھی نہیں کہتے تھے گر بیار کے انداز میں ، بیٹاتم ایبا کر دونو مجھے بڑی خوشی ہوگی ، بیٹا!اگرآپ ایبا كردوتو ميں برى دعائيں دوں گى ، جب آپ اس طرح سے بات كريں گى اگر نے نے بات مان لی تو واقعی اس کو د عائیں مل جائیں گی اور نہ بھی مانی تو کم از کم وہ گنا ہ کا مرتکب تو نہیں ہوگا ۔اس نہ ماننے کی وجہ ہے اس پرنحوست تو نہیں پڑے گی بجپین کی لا ابالی عمر ہے اس کوابھی پوری طرح پیتہ بھی نہیں کہ بات نہ ماننے کی کیانحوشیں ہوتی ہیں اس لئے بچوں کو ان نحوستوں سے بچانے کے لئے بھی ڈائر یکٹ آڈر پاس ( Direct orders pass) نہ بیجئے ،مشورۃ بات کیا کریں میرا بیٹا اگر آپ گلاس بھر لا وَ تو کتنا اچھا کا م ہے ، تو مشورہ کے انداز میں بیچے کو کام کہیں تا کہ بچہ اس کو کرے تو اس کو اجرمل جائے اور اگر خدانخواستہ نہ بھی کرے تو نہ ماننے کی نافر مانی کا داغ اس کے دل یہ نہ لگنے یائے ، ماں تو بڑی رحیم وکریم ہوتی ہے بھی بھی بچے کے دل میں ظلمت کو پندنہیں کرتی ، جو ماں اپنے بیٹے کے جوتے کی نوک کوبھی جیکا کے رکھتی ہے۔اگر برش نہیں ملتا اپنے دویتے سے صاف کردیتی ہے وہ اپنے بیٹے کے دل کی ظلمت کو کیسے پند کر علی ہے مگر اسے پیتے نہیں ہوتا کہ اس نے تربیت کیے کرنی ہے اس لئے اس بات کا بھی خاص خیال رکھئے۔

### بچوں کے دل میں مشنی کا بہج مت بو یئے:

ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کی عمرالیں ہوتی ہے کہ انہوں نے گردو پیش کود کھے کر کھنا ہوتا ہے ایجو کیشن ہوتی ہے بچے کی ، وہ ابھی سکھنے کے مرحلہ ( Learning کھنا ہوتا ہے ایجو کیشن ہوتی ہے بچے کی ، کہ بچہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے ( cases تھوڑی در ہاتھ میں لیتا ہے ، ہاتھ میں لیکروہ دیکھتا ہے کہ بیہ چیز سخت ہے یا بیہ چیز نرم ہے ، جب ہاتھ لگا کے اس کو پتہ چل گیا بیزم ہے یا سخت ہے اس کے بعدوہ بچہ اس چیز کو منہ میں لینے کی کوشش کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ اس کا ذا کقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس نرم یا سخت کود مکھ کراور ذا نُقه کو دیکھ کروہ ہر چیز کو پہچا ننا جا ہتا ہے کہ بیہ چیز کیسی ہے بیہ اللہ نے فطری طور پر نیچ کے اندر (Learning procedier)ر کھ دیا ہے اس لئے بچے شیشے کی چیز اٹھا تا ہے ، پہلے اے ہاتھ لگا تا ہے پھرا سے منہ میں لے جاتا ہے جب منہ میں لے جا کراس کے ذا کقہ کا اس بچے کو پتہ چل گیا تھینکے گا جس ہے یہ چیز ٹوٹ جائے گی بیاس کا (Learning corve) ہے، آپ ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی چیز بیچے کی (Reach) میں ہوگی بچہ پہلے ہاتھ لگائے گا بھراس کو منہ میں ڈالے گا پھرا ہے زمین یہ پھینک کے ویکھے گا اب شیشے کی ٹوٹنے والی چیزوں کو بچانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے بچے نے تو ڑویا تو اس کی پٹائی نہ کریں یہ بچے کا فطری عمل تھا جو بچے نے کیا قصور ماں کا تھا اور مار بچے کو پڑر ہی ہے بیاتو شیشے کی چیزوں کوتوڑ دیتا ہے بچے نے تو تو ژنی ہے بیچے کو کیا پتہ بیٹوٹ گئی یانہیں اس نے تو پیرویکھا ہے کہ اس کی آوز کیے آتی ہے چھنا کے کی آ واز آئی بچہ خوش ہو گیا اس میں سے ایس آ واز آتی ہے اس کا ذہن اتنا ہی کام کرر ہاہوتا ہے۔

## بچوں کے سوالات کا جواب دینے سے مت گھرائے:

جب بچے ذرا اور بڑے ہوتے ہیں وہ چیزوں کونہیں تو ڑتے پھر وہ ماں باپ سے سوال پو چھنا شروع کردیتے ہیں، کئی بچے تھوڑے سوال پو چھتے ہیں کئی زیادہ سوال پو چھتے ہیں، کئی دیادہ سوال کا جواب ہیں، جو بچے زیادہ سوال پو چھیں وہ بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کے سوال کا جواب دینے ہوتے ہیں، ان کے سوال کا جواب دینے ہوتے ہیں، ان کے سوال کا جواب دینے ہو سے مت گھبرایا کریں، بچکی کوشش کریں، کئی مرتبہ بچہ دینے سے مت گھبرایا کریں، بچکی جواب سے کوئی (Satisfy) کرتے کی کوشش کریں، کئی مرتبہ بچہ کردیتا ہے، ماں دھمکا دیتی ہے کیا ہروفت تم سوال پو چھتے رہتے ہو چپ کروفر داراب جو بولے ، اگر آپ نیدھمکا کر چپ کروادیا تو بچہ چپ تو ہوجائے گا گر اس کے ذہن سے بولے ، اگر آپ نیدھمکا کر چپ کروادیا تو بچہ چپ تو ہوجائے گا گر اس کے ذہن سے بولے ، اگر آپ نیدھمکا کر چپ کروادیا تو بچہ چپ تو ہوجائے گا گر اس کے ذہن سے

سوال تونہیں نکلے گا، وہ تنہائی میں بیٹھ کرسو چتارہے گا آپ نے شیطان کوموقع دے دیاوہ اس سوال تونہیں نکلے گا، وہ تنہائی میں بیٹھ کرسوچھ پتة نہیں، میری امی کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، وہ ماں کے خلاف بٹھ کرسوچے گا آپ نے ڈانٹ بلائی اس کا اثر بچے کے دل پر ہواوہ تنہائی میں جاکر ماں کے خلاف سوچنا شروع کردے گا۔

اور اگر باپ نے ایسا کیا اور باپ کی تو عادت ہی ایس ہوتی ہے ایک آ دھ بات کا جواب دیتے ہیں اور اگر دوسری بات کر دی تو باپ کہتا ہے برد افلاسفر بنتا ہے چل دفع ہوجا، اگرالیی بات کردی تو اس نے بچے کیدل میں اپنی دشمنی کا بیج بودیا ماں باپ کو جا ہے ایسے جے نہ بو یا کریں ، اگر بچے بو ئیں گے کل ماں باپ کو کا شنے پڑیں گے بیر کا نئے وار در خت جب ان کے اندر پیدا ہوں گے تو کل ماں باپ کے ساتھ ان کا روبی بھی ایسا ہی ہوگا اس لئے عاہے بیجے جتنے مرضی سوال پوچھیں تخل مزاجی کے ساتھ بچے کومخضر جواب بتاتی رہیں حتی کہ یے مطمئن ہوجا ئیں یہ بچے کا (Learning corve) ہے فطرت نے اس کے اندر الی طلب رکھی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں یو چھتا ہے اس لئے اس کوایک فطرت کا عمل سمجھتے ہوئے بیچے کی باتوں کا آرام ہے جواب دیں اورا گر کوئی بات محسوس کریں کہ بچہ مطمئن نہیں ہوا اپنے میاں سے ڈسکس (Discuss) کریں سیج جواب نہ ملے تو کسی بوی عمر کی عورت سے یا مرد سے ڈسکس (Discuss) کریں ، شیخ سے ڈسکس (Discuss) کریں کسی عالم ہے اس کا جواب پچھوا ئیں اور جب اس کا صحیح جواب مل جائے پھرا ہے بچے کو بیٹھ کر بتا ئیں ، بیٹے آپ نے مجھ سے سوال یو چھا تھا اس وفت تو میں اس کا جواب دے نہ سکی اس کا اصل میں بیہ جواب ہے، جب آپ بیچے کومطمئن کردیں گی تو بچہ سمجھے گا کہ جومیری امی کہتی ہے بس مجھے اس بات کو مان لینا ہے ، اس طرح بچے اپنے ماں باپ کے فر ما نبر دار ہو جاتے ہیں ان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے ماں جو کہتی ہے وہ سوچی مجھی بات ہوتی ہے اور میرا کا م تو اس پڑمل کرنا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بیجے قدرتی طور پر کندذ ہن ہوتے ہیں کندذ ہن سے کیامراد؟ کچھتو ہوتے ہی (Retorted) ذہن کے ہیں اور کچھ بیچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی صلاحیتیں کھلنے میں در کگتی ہے شروع میں ان کے اوپر غبو بیت ہوتی ہے وہ غبی ( کند ذہن ) ہے ہوتے ہیں بچے کو سمجھایا جائے وہ سمجھتے نہیں بس لاا بالی سی عمر کھیلنے کی ، بچہا گر کند ذہنی کا اظہار کرے تو اس سے گھبرا ئیں نہیں کوئی بات نہیں تھوڑ ا سابڑا ہو کر بچے کی ذہنی صلاحیتیں کھل سکتی ہیں۔

#### آئن سائن سائنسدان کیسے بنا ؟

سائنس کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آئن سٹائن جو دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان بنا جب بچے تھا سکول جا تا تھا اس کو گنتی بھی پوری نہیں آتی تھی حتی کہ جب بیائڈ کیٹر کو پہنے دیتا اور وہ اسے والیس نہیں گئے ، اور جب اسے والیس نہیں گئے ، اور جب اسے حیا بتا تو پیا گنز اے کہتا کہ تم نے بچھے پورے پینے والیس نہیں گئے ، اور جب اسے حیاب سمجھا تا تو پینے پورے ہوتے گئی دفعہ ایسا ہوا ، ایک مرتبہ کنڈ کیٹر نے اسے کہد دیا کہ تو کیسے زندگی گزارے گا بچھے تو حساب بھی نہیں آتا ؟ بس اس کے ول میں بیہ بات دیا کہ تو کیسے زندگی گزارے گا بچھے تو حساب بھی نہیں آتا ؟ بس اس کے ول میں بیہ بات بیٹھے گئی کہ میں نے حساب پڑھنا ہے چنا نچہ اس نے حساب پر محنت کرنا شروع کردی بیٹھے گئی کہ میں نے حساب پڑھنا کہ ویا گردی اور (Physice) کا تھور پیش کیا اور آج سائنس کی دنیا میں لوگ ایسا اس کا احترام کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں پیغیمروں کا احترام کیا جاتا ہے ۔ اگر چہ مثال ایک کا فرانے کی گرسو چنے میں ہمارے لئے ایک اچھی مثال ہے کہ بچے شروع میں کند ذہن ہوتے ہیں گر سے مطلب نہیں کہ یہ ساری زندگی کند ذہن ہی دہیں گی گرسو جنے میں ہیں دہیں ہیں گی اساری زندگی کند ذہن ہی دہیں گا ہے۔

## بچەسے کسی حال میں بھی ناامید نہیں ہونا جا ہے:

اوراگرآپ مجھتی ہیں کہ بچے کا (Retorted) ذہن ہے تو شروع ہے ہی خاص تعلیم (Special education) کا انظام کرلیں ، یادرکھیں (Special education) کے ذریعے بچوں کواچھی تعلیم دی جاسکتی ہے ہم نے دنیا میں دیکھالوگ اپنے نامینا بچوں کوالی تعلیم دیج ہیں کہ وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں لوگ اپنے نامینا بچوں کو بہت بڑے بڑے نامینا بچوں کو است بڑے بڑے بالم اور حافظ اور قاری بنالیتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم ہر حال میں دیجئے مبرت بڑے بڑے نامی اور حافظ اور قاری بنالیتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم ہر حال میں دیجئے خدانخو استہ (Ignore) نہ کریں آپ کے خدانخو استہ کے کو علم سکھا کیں اگر اس کو علم آگیا تو اب اس کے لئے زندگی کی اور پر فرض ہے اس بچے کو علم سکھا کیں اگر اس کو علم آگیا تو اب اس کے لئے زندگی کی

آسانیاں ہوجا کیں گی، ہم نے بڑے (Handicapped) قسم کے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے (Wheel chair) ہوتے ہیں، ویل چیئر (Business man) پر بیٹے ہوتے ہیں گران کے سامنے لاکھوں کروڑوں کے فیصلے ہور ہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹے ہوتے ہیں گران کے سامنے لاکھوں کروڑوں کے فیصلے ہور ہے ہوتے ہیں اور وہ نوجوان جن کی تعلیم ان کے پاس ہے (Handicapped) ہونے کے باوجودا سے بہترین تاجر ہوتے ہیں اسے بہترین عالم بن جاتے ہیں تو بہترین تاجر ہوتے ہیں اسے بہترین انسان بنتے ہیں اسے بہترین عالم بن جاتے ہیں تو اس لئے بچکی حالت میں ہو بچے سے ناامید نہیں ہونا چا ہے البتہ محت ذرازیادہ کرنی پڑتی ہے گرز بیت نام اس کا ہے کہ مال تربیت اچھی کرے مال نے بچ کی تربیت اچھی کردی اس کے بدلے اس کو جنت ملے گئی نبی صلی اللہ علیہ دسلم بھی بچوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک ذمہ داری سمجھرکر پورا ہیجے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو سمجھایا کرتے تھے۔

### بچول کو برے دوستوں سے بچاہئے:

ایک بات اور ذہن میں رکھے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچانے کا اہتمام کریں، یادرکھنا بچے اپنے دوستوں سے اتنی گندی با تیں سکھتے ہیں کہ جن باتوں کا ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے ماں باپ دونوں کو چاہئے کہ بچے کے دوستوں پرنظر رکھیں کلاس روم میں کن کے پاس بیٹھتا ہے اس کا بھی ذرا استاد (Teacher) سے پتہ کرتے رہیں اور ٹیچرکو کہیں کہ بچے پروہ بھی نظرر کھے بچے کے دوست اگرا چھے ہوں گے بچہ کرتے رہیں اور ٹیچرکو کہیں کہ بچے پروہ بھی نظرر کھے بچے کے دوست اگرا چھے ہوں گے تو بچے کی بیڑی کنارے لگا جائے گی ، دوست ہی بناتے ہیں دوست ہی بگاڑتے ہیں، ہوئے تو بچے کیشتی کو ڈبو کے رکھ دیں گے ، دوست ہی بناتے ہیں دوست ہی بگاڑتے ہیں، نوست ہی بگاڑتے ہیں، نوست ہی بگاڑتے ہیں،

المرء علی دین خلیلہ ..... انسان تواپے دوست کے دین پر ہوتا ہے
اس لئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے ذرا بڑے ہوئے ، بیٹی بڑی ہوگئ اب
سوچیں کہ کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتی ہے وہ نمازی ہیں یانہیں نیک گھروں ک
ہیں یانہیں پر دہ کا خیال رکھنے والی ہیں یا کہ نہیں ، کبیرہ گنا ہوں کی مرتکب ہونے والی ہیں تو
کل آپ کی بیٹی بھی انہی جیسی بن جائے گی اس لئے ان پر خاص نگاہ رکھنا یہ ماں باپ ک

ذ مہ داری ہوتی ہے اولا د کو برے دوستوں سے بچائے اس کئے پہلے وقت میں مشائخ اپنے بچوں کو قبیحتیں کرتے تھے کہ کس کو دوست بنانا جا ہے اور کس کو دوست نہیں بنایا جا ہے

# یا نج قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کریں:

ا مام جعفرصا دق فر ماتے ہیں کہ میرے والدا مام باقر نے مجھے پانچ تھیجیں کیں کہ بیٹا پانچ قتم کے لوگوں ہے دوئی نہ کرنا بلکہ اگر کہیں راستے ہیں چل رہے ہوں تو ان کے ساتھ ملکر بھی نہ چلنا ، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں ، میں نے پوچھا کون ابو؟ تو انہوں نے فر مایا:

۱) .....ایک جھوٹے ہے دوئی نہ کرنا ، میں نے پوچھا کیوں؟ وہ فر مانے گے اس لئے کہوہ دور کوقریب دکھائے گا اور تمہیں دھو کے میں رکھے گا۔

۲) ..... میں نے کہا اچھا دوسراکون؟ فر مانے گئے تم کی بخیل ہے دوئی نہ کرنا ، نجوس کھی چوس ہے دوئی نہ کرنا ، نجوس کھی چوس سے دوئی نہ کرنا ، کنوں؟ فر مانے گئے وہ تمیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی وہ دھو کہ دھو کہ دوئی نہ کرنا ، میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی وہ دھو کہ دے جائے گا اس لئے اس سے بھی دوئی نہ کرنا ۔

٣) ..... میں نے کہا اچھا تیسرا کون؟ فرمانے گئے فاجر فاس سے یعنی جواللہ کے عکموں کوتو ڑنے والا ہواس سے بھی دوتی نہ کرنا میں نے پوچھا کی لئے؟ فرمایا اس لئے کہ وہ مہیں ایک روٹی کے بدلے میں پچے کہ ایک روٹی سے بھی کم کے بدلے میں پچے دے گا۔ میں نے پوچھا ابوا یک روٹی کے بدلے میں بیچے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے ایک روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا؟ فرمایا جیٹے ایک روٹی کی امید پہتمہارا سودا کردے گا اور تمہیں بھا وکا پہتے بھی نہیں جلنے دے گا یعنی فاسق بندے کا کیا اعتبار ہے جوخدا کے ساتھ و فا دار کیسے ہوسکتا ہے۔

۳) ..... ہیوقو ف سے دوستی نہ کرنا ، میں نے پو چھا کس لئے ؟ فر مایا اس لئے وہ تہہیں نفع پہنچا نا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔

۵).....میں نے پو چھا یا نچواں کون؟ فر مایا قطع رحمی کرنے والے ، رشتے نا طے تڑنے والے بے وفاانسان کے ساتھ دوئی نہ کرنا کہ بے وفا ہالآخر بے وفا ہوتا ہے ۔ تو پہلے وفت میں والدین اپنے بچون کونھیجیں کیا کرتے تھے۔

## بچوں کو مار ناکسی چیز کاحل نہیں:

بچوں کو دھمکا کرآپ ہے شک ڈانٹ لیجئے ایسے آپ چہرہ بنا لیجئے کہ آپ جیسے بڑے غصے میں ہوں لیکن بچوں کو مارنے سے گزیر کریں مارنا کوئی حل نہیں ہوتا بلکہ میری تو یہ (Theory) ہے کہ جوانسان بچے کو مارتا ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچے کو سمجھانے میں فکلست کھا گیا میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہوگیا، گویا مارنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہوگیا جب بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو جاتا ہے اب وہ بچے پر ہاتھ اٹھا تا ہے ہاتھا تھانے سے بچے نہیں سمجھا کرتے اس لئے بچوں کو مارنے کی بجائے سمجھانے اور دانٹنے کی حد تک رہیں، اگر بھی کوئی اصولی غلطی کرلے اصولی بدتمیزی کردے کوئی بڑا معاملہ کرلے اب اس کے کہا کے سمجھانے کی کوشش بھی کے معاملہ کرلے اب اس کے کہا کے سمجھانے کی کوشش بھی معاملہ کرلے اب اس کے کہا کے سمزا ضروری ہوتی ہے تا ہم حتی الوسع سمجھانے کی کوشش بھی کے معاملہ کرلے اب اس کے لئے سمزا ضروری ہوتی ہے تا ہم حتی الوسع سمجھانے کی کوشش بھی کے۔

### بچوں کی لائبر مری:

آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کی کتابوں کی لا بسر مری بنا نمیں تا کہ بچوں کو پڑھنے کیلئے کتابیں مل جا نمیں ہم نے دیکھا بچے لغو کھیلوں میں لگنے کی بجائے کتابیں پڑھتے ہیں جو بچوں کی ہوں کہانیوں کی ہوں ،ا چھے نتیجے والی ہوں ،اور بچے ان کو پڑھتے ہیں اورخوش رہتے ہیں

### بچوں كا نظام الا وقات:

والدین بچوں کا نظام الاوقات بنادیں کہ اس وقت سونا ہے، اس وقت نہانا ہے، اس وقت کھیلنے کے کھانا کھانا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اوراس وقت کھیلنا ہے، اس وقت اس کوز بردی کھیلنے کے لئے بھیجیں۔ بچوں کو ہم نے لولائنگر انہیں بنانا ہوتا، بچوں کو (Handicapped) نہیں بنانا ہوتا، کھیلنے کے وقت بچہ کھانے کے وقت کھائے اور بنانا ہوتا، کھیلنے کے وقت بچہ کھیلے ، پڑھنے کے وقت بچہ پڑھے، کھانے کے وقت کھائے اور سونے کے وقت بھی ہواس لئے کہ برصحت اچھی ہوگ تو بھر دماغ بھی اچھا ہوگا ایک اچھا دماغ ہمیشہ ایک اچھے بدن میں ہوا کرتا ہے تو بیمال کی تربیت ہے۔ جس کے اثر ات بچوں پر ہوتے ہیں۔

#### رشتوں کے لئے معیارا نتخاب:

جب بچے بڑے ہوجا کیں اور جوانی کی عمر کو پہنچ جا کیں ، شادی کا وقت ہونے گئے تو اب بچوں کے لئے آپ رشتے ڈھونڈیں ایک نقطے کی بات یا در کھ لینا کہ بچے کی پند کا بھی خیال رکھیں مگر میں (Main) چیز یہ رکھیں کہ بیٹے کے لئے کوئی لڑکی ڈھونڈنی ہے وہ لڑکی ڈھونڈیں جس کے دل میں ڈھونڈیں جس کیدل میں خوف خدا ہوا ور بیٹی کے لئے و ما دایسا ڈھونڈیں جس کے دل میں خوف خدا ہو ۔ یہ خوف کا لفظ یا در کھنا یہ خوف خدا الیسی چیز ہے اگر یہ بہو کے دل میں ہوگا تو یہ آپ کی بھی خدمت کرے گی اگر آپ کے داما دمیں خوف خدا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کوخوش رکھے گی آپ کی بھی خدمت کرے گی اگر آپ کے داما دمیں خوف خدا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کوخوش رکھے گا آپ کے بھی حقوق پورے کرے گا جب دل میں خوف خدا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کوخوش رکھے گا آپ کے بھی حقوق پورے کرے گا جب دل میں خوف خدا ہیں ہوتا تو پھر جھگڑ وں کی زندگی شروع ہوجاتی ہے۔

اس لئے جہاں آپ باتی تمام چیزیں دیکھیں ایک نقطے کی بات اس عاجزنے آپ کو بتا دی وہ یہ ہے کہ جب بھی رشتہ دیکھیں یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ؟ خوف خدا اگر ہوگا تو آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں ایک اچھے فر د کا اضافہ ہوجائے گا سارے نم غلط ہوجائیں گے اور وہ خود بخو دسب کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا ،اس خوف خدا کو عربی زبان کے اندر تقوی کہتے ہیں۔

### تقوی کی اہمیت:

تقوی اتنااہم ہے قرآن مجید میں چندآ بیوں کے بعدتقوی اختیار کرنے کا تھم دیا،
خاص طور پرسورہ نساء کو پڑھ کر دیکھ لیجئے ہر چندآ بیوں کے بعد واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ بیوی کے واتقوا اللہ بیار ہار جواتقو االلہ کہا گیا اللہ تعالی جانے تھے تقوی کے بغیر میاں بیوی کے معاملات میں تواز ن نہیں رکھا جا سکتا افراوتفریط کا خطرہ ہاس لئے ہار ہارتقوی تقوی تقوی کی تلقین کی گئی، آپ کو بھی ایک لفظ یا در کھنا چاہئے جس کوخوف خدا کہتے ہیں۔ بیوں جہاں باتی باتیں دیکھیں ایک خاص جب بچوں کے لئے کوئی رشتے ڈھونڈ نے ہوں جہاں باتی باتیں دیکھیں ایک خاص جیز پرنظرر کھیں کہاں کے دل میں خوف خدا ہو، اگر خوف خدا ہوا تو پھروہ آپ کے گھر کا

ا یک اچھا فر دبن کررہے گا اگرلڑ کی ہے تو اچھی فر دبن کررہے گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی صحابہ کرام اسی معیار کوسا منے رکھتے تھے۔

### حضرت عمرٌ كا اپني بهو كے انتخاب:

مشہور واقعہ ہے ،حضرت عمر ات کو پہرہ دیتے ہوئے جارہے تھے ، جب صبح کی ا ذا نوں کا وفت ہوا ،ا یک گھر میں ہے آ وازیں آ رہی تھیں آپ نے قریب ہوکر سنا تو ایک بڑھیا اپنی جوان بیٹی سے باتیں کررہی تھی کہ بیٹی کیا بکری نے دودھ دیا؟ اس نے کہا امی دے دیا ، یو چھا کتنا وودھ دیا ؟ اس نے کہا تھوڑا دیا۔ بڑھیا کہنے لگی دودھ لینے والے جب آئیں گے اگرتھوڑا دود ھا ملاتو وہ نہیں لیں گی ،اس لئے کچھ یانی ڈال دو۔ یہ دود ھ پورا ہوجائے گا۔ بیٹی نے کہا امی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی ، برھیانے کہا کونسا ا میرالمؤمنین حضرت عمر متهمیں دیکھ رہا ہے ، تو پانی ڈال دے ، بٹی نے آگے ہے جواب دیا ، امی اگر حضرت عمر بن خطا ب البیل دیکھ رہے تو عمر بن خطا ب کا پر ور د گار تو دیکھ رہا ہے میں تو یانی نہیں ڈالوں گی ۔حضرت عمرؓ نے پیربات سی ،گھر آ گئے جب دن کا وقت ہوا، آپ نے اس بڑھیااورلڑ کی کوبلویا، جب آپٹے نے ان کے بات یوچھی توپیۃ چلا کہوہ لڑکی کنواری تھی ،شادی نہیں ہوئی تھی حضرت عمر نے اس بڑھیا ہے کہا میں اپنے بیٹے کے لئے اس لڑکی کارشتہ مانگتا ہوں ، چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کارشتہ کر دیا۔ د کیھئے عمر بن خطاب "اپنے بیٹے کے لئے الیمالڑ کی کا رشتہ پیند کرتے ہیں بیروہ لڑ کی تھی جس کواللہ نے ایک بیٹی عطا کی اور وہ بیٹی تھی جس کے پیٹ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تو بیلڑ کی جس میں خوف خدا تھا بیعمر بن عبدالعزیز کی نانی بنیں تو جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ ان کی آنے والی نسلول سے اولیاءاللہ پیدا کردیتے ہیں اس لئے جا ہے کہ بیجے کی تربیت کے بارے میں اللہ رب العزت ہے بھی دعا ئیں مانگیں اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں ،نمونہ بن کر دکھا ئیں ۔

## بيچ كى تربىت كارىت آميزوا قعه:

بیسچا وا قعہ ہے،ایک بچہاسکول میں پڑھتا تھا،اس کواسلامیات کے ٹیچر نے نظم سکھائی

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ایم مرادیں غریبوں کی برلانے والا لیکن وہ بچہ جب بھی پڑھتا تو یوں پڑھتا :

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے جملا مرادیں غریبوں کی برلانے والے استاد نے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے'' والا'' لکھا ہے مگر وہ ای طرح پڑھتا ،استاد نے کہا اچھاا ب وہ اس غلطی کوٹھیک کر لے گا۔لیکن بچے نے جب تقریبی سطح ( Funcation ) اچھا اب وہ اس غلطی کوٹھیک کر لے گا۔لیکن بچے نے جب تقریبی سطح ( annual) کے اور نظم سنائی تو بچے نے پھر'' والے'' پڑھا۔

ڈپٹی کمشز آیا ہوا تھااس نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ آج کل استاد بچوں کا خیال نہیں کرتے ، یہ دیکھو اسلامیات کے ٹیچر نے بچے کو نعت یا لقم پڑھائی اور بچ نے ''والا' 'نہیں''والے'' کہا ، استاد کو پہنیں شاعر نے کیا لکھا، لڑکا کیا پڑھ رہا ہے ، چنا نچہ استاد کی بع عزتی ہوئی بول ہے ۔ نہیں شاعر نے کیا لکھا، لڑکا کیا پڑھ رہا ہے ، چنا نچہ استاد کی بع عزتی ہوئی بول ہے اندراس کی بھی ہوئی ھالانکہ اس نے تو نشاند ہی کردی تھی اس نے کہااس بچ نے نیم کی بات نہیں مائی اور مجھے سب کے سامنے رسوا کردیا چنا نچہ سال کمل ہوا ، اگلے سال کی کلاسول میں بچ چلے گئے بجیب اللہ کی شان دیکھئے اس بچ کی کلاس کے ابتدائی دن تھے ، ان کا ایک دن جا گئے بجیب اللہ کی شان دیکھئے گئے ہیں آئی تھا ایک پریڈ تفریخ اس بچ کی کلاس کے ابتدائی دن تھے ، ان کا ایک دن جا سائاف روم ( Half time ) کا بحد تھا چنا نچہ ہیڈ باسٹر نے دیکھا اسٹاف روم ( Phalf time ) کہا ہیں اسلا مک اسٹڈ یز کے ٹیچر فارغ ہیں ان کا پریڈ فالی تھا انہوں نے اس کو کہا کہا سک کاس میں چلے جا کیں آج ان کے ٹیچر نہیں آئے ، آج تو ابھی ایڈمشن کا پہلا کہا کاس کی سے جا کیں آج ان کے ٹیچر نہیں آئے ، آج تو ابھی ایڈمشن کا پہلا دن ہے بیار مجت کی با تیں کرتے رہیں دن ہے ان کے پاس کتا ہیں ہی نہیں ہی ، آپ ان سے بیار مجت کی با تیں کرتے رہیں ، بچوں کا وقت گزر وجا کے گا یہ شور نہیں کریں گے۔

چنانچہ اسلامیات کے ٹیچرآ گئے وہ کہنے لگے کہ بھٹی میں پچھ با تیں آپ کوسناؤں گا، پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے جھوٹے سوالات پوچھوں گا، آپ جواب دیدینا، ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا۔لڑک آ مادہ ہو گئے پہلے استاد نے کافی با تیں سنا ئیں، جب تھک گئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوالات شروع کردیئے کسی سے پچھ پوچھا، کسی سے پچھ پوچھا، جب اس لڑکے کی باری آئی استاد نے پوچھا یہ بتاؤ ہمارے پینیبر کا کیانام ہے؟ بیلڑ کا اٹھ کر کھڑا

ہوگیا ،اس کا نام احمد تھا ،اس نے کوئی جواب نہ دیا ،استاد نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نام ہے پیمبرسلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بیہ پھر چپ رہا ،استاد نے دل میں سوچا اس نے پہلے بھی میری بے عزتی (Public insult) کروادی تھی اب پھر پوری کلاس کے اندر میں پو پھ رہا ہوں جواب نہیں دیتا مجھے لگتا ہے بیاڑ کا بڑا ضدی قتم کالڑکا ہے۔

چنانچہ استاد نے ڈنڈ اہاتھ میں لیا ،قریب آگیا ، کہنے لگا تمہیں ہمارے پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے لڑکے نے سر ہلا کر کہا جی ہاں پوچھا پھر بتاتے کیوں نہیں؟ لڑکا چپ ہو گیا استاد نے کہا میں تمہاری پٹائی کرونگا تم نام کیوں نہیں بتاتے ؟ لڑکا خاموش ہے ، ساری کلاس کے لڑکا خاموش ہے ، ساری کلاس کے لڑکے جیران ہیں ، یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا ہے یہ کیوں نہیں بتارہا؟

باربار پوچھنے پر بھی بچے نے نہ بتایا استاد کو غصہ آیا استاد نے اس کو دو جار ڈنڈ بے لگائے تھیٹر لگائے ، بچے کو بھی مارنہیں پڑی تھی پہلی مرتبہ کلاس میں بٹائی ہوئی تو بچہ رونے لگ گیا ، آنسوآنے گے ابھی مارپیٹر ہی تھی استے میں تفریح (Half time) کی گھنٹی نگ گیا ، آنسوآنے گے ابھی مارپیٹر ہی تھی استے میں تفریح کھتا ہوں کہتم کیسے نام نہیں نئج گئی استاد کہنے لگا چھا میں اگلے پر بڈ میں آر ہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہتم کیسے نام نہیں بتاتے ؟ میں تمہاری ضد کوتو ڈکر دکھاؤں گا۔

استاد غصے میں میہ کہ کر چلے گئے بچے بھی اٹھ گئے لیکن پچھ بچے ایسے تھے جواس کے دوست تھے وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور غمز دہ نظر آ رہے تھے اس بچیکو تو بھی مار نہیں پڑی تھی میں فاسٹ (First) آنے والا بچہ تھا آج مار پڑی بچہ بلک بلک کررور ہاتھا تھی میں فاسٹ (پنے تھے آنسو پونچھ رہا تھا مگر کسی سے پچھ نہیں کہدر ہاتھا پچھ دیر بعد بیا تھا اور باہر گیا تھیٹر لگے تھے آنسو پونچھ رہا تھا مگر کسی سے پچھ نہیں کہدر ہاتھا پچھ دیر بعد بیا تھا اور باہر گیا واش بیس (Wash basin) کے اندر جاکرا ہے چہرے کو دھویا اور وضو کیا ، اب تروتازہ (Fresh up) ہوگیا اور آکر کلاس کے اندر بیٹھ گیا۔

تفری (Half time) کے بعد یہ تروتازہ اپنی کری پر بیٹھا ہوا تھا اور ساری کلاس بھی بیٹھ گئی ، جب دوبارہ پر یڈلگا ، استاد دوبارہ آئے اپناڈ نڈ الہراتے ہوئے انہوں نے کہا احمد کھڑے ہوجا وَاحمد کھڑا ہوگیا انہوں نے پوچھا بتا وَ ہمارے پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد نے کہا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ، استاد خوش ہو گئے ، کہنے لگے تم نے پہلے کیوں نہیں بتا یا ؟ لڑکا پھر خاموش ہے ، پھر پوچھا کہ بتا وَ پہلے کیوں نہیں بتارے تھے؟

لڑکا پھر خاموش ہے، اب استاد سمجھ گئے اس کے اندر کو کی راز ہے، استاد قریب آئے اور قریب آکرانہوں نے بچے کے سرپر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کواپنے سینے سے لگایا، رخسار کو بوسہ لیا اور کہاتم میرے شاگر دہو، میرے بیٹے کی مانند ہو، میں نے تمہیں کہاتھا:

#### وہ نبیوں میں رحمت نقب یانے والا

ر حا، تم نے وہاں بھی ' والے' پڑھا تھا اور اب بھی تم نے نام نہیں بتایا ، آخر وجہ کیا ہے؟ جب بچے کو بیار ملا ، استاد نے بیار سے بوسہ لیا ، بچے نے پھر بلک بلک کررونا شروع کردیا ، استاد نے تسلی دی اس کو پیار دیا ، بیٹے رؤ نہیں بتا ؤ وجہ کیا ہے؟ جب بچے کی ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی ، کہنے لگا کہ اصل بات سے ہے کہ میر سے ابود نیا سے فوت ہو گئے ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ، وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام براو بی سے نبیں لینا ، اس لئے والا کی بجائے میں نے والے کہا تھا:

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہے مرادین غریبوں کی برلانے والے اور ستاد نے پوچھانا م کیوں نہیں بتایا؟ کہتے لگا میر ہا ابو مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بھی بے وضونہیں لینا، میرااس وقت وضونہیں تھا، آپ کی مار میں نے کھالی، آپ میری ہڈیاں بھی تو ژدیتے، میں مارتو کھالیتا لیکن نجی سلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضونہ لیتا، اب میں تفریح ( Half time ) کے اندر وضوکر کے آیا ہوں آپ نے یو چھا میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا۔

سوچے ! سوچے تو سہی ایک معصوم بچرا ہے باپ کی بات کی اتنی لاج رکھتا ہے ،
باپ فوت ہوگیا ، بیٹا سزا کیں برداشت کررہا ہے ، تھیٹر کھارہا ہے ، گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا نام بے وضو لینے پر آ مادہ نہیں ہوتا ، بی تو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے ، اچھی تربیت
کریں گے تو بچے بچپن سے ولی بن جا کیں گے اور اگر اچھی تربیت نہیں کریں گے تو بڑے
ہوکر ہردل کی پریشانی بن جا کیں گے ، آج کتنے ماں باپ ہیں جواولا دوں کی اچھی تربیت
نہ کرنے کی وجہ سے آج چھپ جھپ کر تنہا کیوں میں روتے ہیں کی کو بتا بھی نہیں سکتے کی
سامنے دل بھی نہیں کھول سکتے وہ جانے ہیں انکو کتنا دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے ، اللہ سے دعا
ہوار سامنے دل بھی نہیں کھول سکتے وہ جانے ہیں انکو کتنا دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے ، اللہ سے دعا

#### (11)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )



ازفادات

حضرت مولا نامفتی عبدالرؤ ف سکھروی زید مجدهم نائب مفتی جا معہ دارالعلوم کراچی

# بیٹی اللہ کی رحمت

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان الا اله الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و نبينا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعدفاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ﴿ اذا الشمسس كورت. واذا النجوم انكدرت. واذا النجوم اذا الشمس تورت. واذا النجوم الوحوش حشرت. واذا البحار سجرت. و اذا النفوس زوجت. واذا المونودة سئلت. باى ذنب قتلت. واذا الصحف نشرت. واذا السماء كشطت. واذا الجحيم سعرت. واذا الجنة ازلفت. واذا السماء كشطت. واذا الجحيم سعرت. واذا الجنة ازلفت.

#### تمهيد:

میرے قابل احترام بزرگواور محترم خواتین! ہم لوگ یہاں پرصرف اپنی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں تا کہ یہاں پرہم جو بات سیں اور کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جب ان باتوں پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو ہماری اصلاح ہوتی جائے گی اور اصلاح کے نتیج میں اللہ تعالی ہے ہمارا تعلق قوی ہوتا چلا جائے گا اور یہی تعلق ہمارے دین وونیا کی کا میابی کی بنیاد ہے۔

اس وفت جوآیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ان میں سے صرف ایک آیت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔اور ای طرح اس موضوع پر اللہ تعالی نے مور قائل کے اندر جو کچھ بیان فر مایا ہے اس کی روشنی میں ایک بہت اہم کوتا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں تا کہاگر واقعثا یہ کوتا ہی ہارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں ،اوراپی اصلاح کی فکر کریں۔

## بیٹااور بیٹی دونوں اللہ تعالی کی عطا ہیں:

الله تعالی نے انسانوں کو دوصنفوں میں پیدا فر مایا ہے۔ ایک مرداور ایک عورت اور اسلطرح پیدا کرنا الله تعالی کی حکمت پرمنی ہے۔ پھر کسی کو الله تعالی نے صرف بیٹیاں عطا فر مائے ہیں اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فر مائے ہیں اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فر مائے ہیں اور کسی کو نہ بیٹے عطا فر مائے اور نہ بیٹیاں عطا فر مائی ہیں۔ یہ تقسیم بھی خالصة فر مائے ہیں اور کسی کو نہ بیٹے عطا فر مائے اور نہ بیٹیاں عطا فر مائی ہیں۔ یہ تقسیم بھی خالصة الله تعالی نے اس آیت ہیں ارشاد فر مایا:

﴿ يهب لمن يشاء الآل ويهب لمن يشاء الذكور. اويزوجهم ذكر انا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما. ﴾ (الشورى: ٩٠.٥٥)

یعنی اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطافر ماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطافر ماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطافر ماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ابنے محکر دیتے ہیں اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، لا کھ کوشش کر لے مگر اس کی اولا دنہیں ہوتی ۔ بیسب اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت پر بہنی ہے جس کے لیے جو مناسب سیجھتے ہیں وہ اس کو عطافر ما دیتے ہیں ۔ لڑکیاں بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں اور لڑکے بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں اور لڑکے بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں ۔ لڑکوں کی بھی ضرورت ہے اور لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے ۔ مروعورتوں کے محتاج ہیں اور عورتیں مردوں کی مختاج ہیں ۔ اللہ تعالی نے اپنی حکمت ہیں اللہ ہے ۔ مروعورتوں کے مختاج ہیں اور دونوں کی خابت ہیں ایک ایسانظام قائم فر مایا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مختاج ہیں اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت ایک دوسرے کے مختاج ہیں اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے ۔

## بیٹے کی پیدائش پرخوشی کا اظہار:

اللہ تعالی کی اس حکمت اور مسلحت کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے بہاں لڑکے کی بڑی آرز و کیں اور تمنا کیں کی جاتی ہیں اور جب لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور بڑے زور وشور سے عزیز وں اور دوست وا حباب کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے اور بڑے انہمام کے ساتھ شاندار دی جاتی ہے اور خوشی میں میٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اور پھر بڑے اہمام کے ساتھ شاندار طریقے سے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور ہر جگہ پر اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ماس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ماس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ماس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ماس کی پورش کا خاص اہمام کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی بھار ہو جائے تو فورا ڈاکٹر صاحب کے پاس ووڑ کے جاتے ہیں ، بھی ہمپتال جارہے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا سے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا دے ہیں ، بھی کی حکیم کے پاس جا در بھی بی بھی ایسانہ ہو کہ زیادہ و جائے اور کہیں مرنہ جائے۔

## بیٹی کی پیدائش پرخوش نہ ہونا:

اوراگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوجائے تو وہاں کسی خوھیک کا اظہار نہیں کیا جاتا اور نہ کسی ہے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو جلدی ہے نہیں بتاتے ہاگر بتاتے ہیں تو بہت آ ہتہ آ واز میں بڑے دیا نداز میں بتاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں ، کوئی اظہار مسرت نہیں ، نہ مضائی تقسیم کی جاتی ہے ، نہ لڈ و با نے جاتے ہیں ، نہ عقیقہ کا اجتمام کیا جاتا ہے اگر عقیقہ کرتے ہیں ، نہ عقیقہ کا اجتمام کیا جاتا ہے اگر عقیقہ کرتے ہیں جسی جسی جانو رخرید کراس کے گلے پرچھری پھیر کرکسی مدرے میں پہنچا دیتے ہیں۔

# بیٹی کی پیدائش پر بیوی سے ناراضگی:

بلکہ بعض اوقات بکی کی پیدائش پرشو ہرا پنی بیوی سے ناراض ہوجا تا ہے اور بیوی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ آ دمی کواتن سمجھ تو ہونی جا ہیے کہ اس عورات کے اختیار میں کیا؟ اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں

اور نہ تمہارے اختیار میں ہے تم دونوں اس معاملے میں برابر ہو بلکہ یہ سب پچھاللہ تعالی
کے تکم اور مسلحت ہے ہاور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے لڑکا پیدا کرنا چاہا تو لڑکا
پیدا ہو گیا۔ اس نے لڑکی پیدا کرنا چاہی تو لڑکی پیدا ہو گئی لہذا بیوی پرنا راض ہونا اس سے
بول چال بند کر دینا کتنی زیادتی کی بات ہے لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کے
یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں دوست احباب سے چھے
پہرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے بیہ نہ پوچھ لے کہ تمہارے گھر کس کی ولا دت
ہوئی ہے؟ تا کہ یہ بتانا نہ پڑے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔

# بیٹی کی پیدائش برطلاق کی دھمکی:

ایے واقعات بھی سنتے میں آئے ہیں کہ جب کی کے گھر میں دولڑکیاں پیدا ہو گئیں تو شوہر نے ہوی سے یہاں تک کہد دیا کہ اگر آئندہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دیے دونگا۔ (العیاذ باللہ) یہ کس قدرزیادتی کی بات ہے۔ بہر حال ، سلمانوں میں ایے لوگ بھی موجود ہیں جولڑکی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں اس کو اپنے لیے معیوب سبجھتے ہیں اور انسکی ذلت کا باعث سبجھتے ہیں اور اس کی پیدائش کو باعث عزت اور باعث فخر سبجھتے ہیں اور اس کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے کی بھی مسلمان کا پیدائش پر بردی خوشیاں مناتے ہیں ،لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے کی بھی مسلمان کا ایسا طرز عمل نا جائز ہے اور گناہ ہے اور در پر دہ اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت پر ایک طرح ہے اعتراض ہے۔

#### ز ما نه جا مليت مين كفار كاطرزعمل:

قرآن کریم نے بیٹل کا فرول کا بتایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کے اندر بید دستور تھا کہ جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ اس کی پیدائش کوا پنے لیے معیوب اور باعث ذلت سمجھتا تھا اور بچکی ولا دت سے چندروز پہلے ہی منظر سے غائب ہو جاتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ معلوم نہیں کہ میر ہے گھر میں کیا پیدا ہو ، پھرا گرلڑکا پیدا ہو جاتا تو وہ اس کوا بے لیے باعث عزت سمجھتا تھا اور اگر

لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتا تھا وہ بیسو چتا کہ اگر کڑی پیدا ہوئی اور میں لوگوں کے سامنے ہوں گا تو کہیں میری ذلت اور رسوائی نہ ہو جائے۔اس لیے وہ پہلے ہی حجیب جاتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا حجوڑ دیتا تھا۔اگر اس کو لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخری ملتی تو پھروہ سب کے سامنے آجاتا اور سب سے کہتا کہ میرے یہاں لڑکا ہوا ہے اور میں نے بینا م رکھ دیا ہے۔

### بیٹی کوزندہ دفن کرنا:

پر وہ لوگ اپنی جہالت میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ لڑی کی پیدائش کے بعد بیسو چتے تھے کہ یا تو میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں اور جب تک بیزندہ رہاں وقت تک میں ذکیل وخوار ہوں یا پھر میں اس کوتل کردوں یا اس کو ایسے ہی زندہ دفن کر دوں (العیاذ باللہ) اوراس مصیبت ہے اپنی جان چھڑاؤں، چنا نچ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بعض لوگ پہلے اس کو جان سے مارد بیتے اور پھراس کومٹی میں د با دیتے تھے ۔ لڑکیوں پررہ اس قدرظلم کیا کرتے تھے ۔ چنا نچ قرآن پاک نے سورة میں ان کے اس خدموم عمل کا اس طرح ذکر فر مایا ہے:

﴿واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء بشر به ايمسكه على هون ام بدسه فى التراب الاساء ما يحكمون ﴾ (التحل: ٥٩-٥٥)

اور جب ان میں ہے کی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو سارے دن اس کا چبرہ بے رونق رہے۔اور دل ہی دل میں گھٹتارہے۔اور جس چیز کی اس کوخبر دی گئی ہے اس کی عار لے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے یا تو ذلت کو قبول کر کے اس کور ہے دے یا اس کومٹی میں د با دے ،خوب سن لو کہ وہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں "

### بيني كوباعث ذلت سمجهنا:

مفسرین نے ان کے عمل کی کئی وجو ہات لکھی ہیں ان میں سے ایک وجہ تو پیھی کہ وہ

لڑی کو اپنے لیے ذکت کا باعث سمجھتے تھے جبکہ بیٹا پیدا ہونے کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے تھے۔اس لیے بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔بعض مفسرین نے بیہ وجہ لکھی ہے کہ بیلوگ درحقیقت لڑکی کوفقر و فاقہ کا سبب سمجھتے تھے اگر لڑکی پیدا ہوئی تو زندگی بھراس کو دینا ہی پڑے گا ساری عمر کما کر کھلانا پڑے گا۔العیاذ باللہ۔اس لیے اس اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے تھے اور اس کو کھلانے پلانے کو اپنے لیے آفت نا گہانی سمجھتے تھے اس وجہ سے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے یا جان سے مارکراس کو زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔ اس کو زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔

### بیٹی اللہ کی اور بیٹا ہارا:

بعض حفرات نے بیہ وجہ بیان کی ہے کہ ان کا بیعقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور جب کسی کے پہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر بیہ سوچتا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالی کی ہوتی ہیں اور بیٹے ہمارے ہوتے ہیں، لہذا اس لڑکی کو اللہ تعالی تک پہنچا نے کے لیے لڑکی کو زندہ ہی دفن کردیتے ہیں کہ بیتو اللہ تعالی کا مانت ہے، اللہ تعالی تک پہنچی جا ہے۔ بہر حال، بیٹمل چا ہے وہ ذلت کی وجہ سے تعالی کی امانت ہے، اللہ تعالی تک پہنچی جا ہے۔ بہر حال، بیٹمل چا ہے وہ ذلت کی وجہ سے کرتے تھے یا اس باطل اور غلط عقیدے کی بنیاد پر کرتے تھے یا اس باطل اور غلط عقیدے کی بنیاد پر کرتے تھے کہ بیٹیاں اللہ تعالی کی ہیں اور بیٹے ہمارے ہیں۔ تینوں صور توں میں ان کا بیہ فعل حرام اور ظلم اور نا جا ہُز تھا۔

#### ایک عبرت آموز واقعه:

ز مان جاہلیت میں بعض لوگوں نے اپنی دس دس بیٹیاں ، ہارہ ہارہ بیٹیاں زندہ وفن کر دی تھیں ، چنانچے حدیث میں ایک صاحب کا عجیب واقعہ آیا ہے کہ ایک صاحب سلمان ہو گئے ۔ ظاہر ہے کہ حالت کفر میں انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں ، اسلام لانے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ۔ بہر حال مسلمان ہونے کے بعد ان صاحب نے حضور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ۔ بہر حال مسلمان ہونے کے بعد ان صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ! میری ایک دن ایک بیٹی تھی ، آ ہتہ آ ہتہ وہ بڑی ہوگئی گر مجھے اس کا زندہ رہنا گوارہ نہ ہوا ، ہیں ایک دن

اس کواس کی ماں سے بہانہ کر کے لے گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو ذرا گھو سے چلتے ہیں، پھراس کو جنگل میں لے گیا، وہاں پر میں نے پہلے سے ایک کنواں کھو دا ہوا تھا وہاں جا کر میں نے اس سے کہا کہ میں یہ کنواں کھو دنا چا ہتا ہوں تا کہ پانی حاصل ہو جائے ۔ میں حتمہیں نیچے اتارتا ہوں ۔ تو ڈول میں مٹی بھرنا، میں اس کواو پر کھینچ لیا کروں گا چنا نچہاس بیٹی نے میرا کہنا مانا اور پیچے اتر گئی، لیکن جسے ہی وہ نیچے اتری، میں نے او پر سے مٹی ڈالنی شروع کر دی ۔ بیٹی نے کہا ابا! آپ یہ کیا کررہے ہیں؟ جمھ پرمٹی گررہی ہے لیکن میں ایسا سنگدل تھا کہ جمھ پر اس کی کی بات کا اثر نہ ہوا اور میں برابر مٹی ڈالٹار ہا۔ وہ مٹی پہلے اس کے گھٹنوں تک آگئی یہاں اس کے گھٹنوں تک آگئی یہاں اس کے گھٹنوں تک آگئی دیا دروہ بیٹی فریار کر اور پی آگراد ن تک پھر بالآخر سر کے او پر تک آگئی یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر ہوگئی اور وہ بیٹی فریار کر آپ رہی، آخر اس کی چیخ و پکار بھی ختم سک کہ وہ زمین اس طرح اس کوزندہ دفا کروا پس آگیا۔

### مسلمانو ل کاپیطرزعمل درست نہیں:

ای طرح آج جومسلمان بیٹی کی پیدائش پرنفرت کا اظہار کرتے ہیں یا غصہ کا اظہار کرتے ہیں یا اور برطا کرتے ہیں یا اس کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت اور باعث عار سیجھتے ہیں اور برطا اس کا اظہار کرتے ہیں وہ غور کرلیں کہ ان کا بیٹل کن لوگوں کے مشاہہ ہے؟ یا در کھے! جس طرح بیٹا اللہ تعالی کی نعمت ہے دونوں کی جس طرح بیٹا اللہ تعالی کی نعمت ہے اس طرح بیٹی بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے دونوں کی پیدائش عین اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے اسلام نے آکراس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس رسم ہے کوئی واسط اور تعلق نہیں ہونا چا ہے اور بیٹی کی پیدائش پر ہرگز نفرت یا غصہ کا اظہار نہ کرنا چا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بازر ہنا چا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی کی کی پیدائش اللہ کی رحمت بتا یا ہے اور اس کے ساتھ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مروت محبت اور شفقت کا اظہار فر مایا ہے اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چا ہے۔

# حضورصلى الثدعليه وسلم كاطرزعمل

جنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمة كے ساتھ بہت ہى شفقت اور محبت كا

معامله كرتے تھے۔آپ كى جار بيٹياں تھيں: حضرت فاطمه، حضرت زينب، حضرت رقيه، حضرت ام کلثوم ان میں تین بٹیاں جنت البیقع میں ایک ہی جگہ پر آ رام فر مار ہی ہیں ۔اگر آب جنت البقیخ میں بڑے دروازے ہے داخل ہوں گے تو سامنے بائیں ہاتھ کی طرف ا یک کونے میں تینوں بٹیاں آرام فر مار ہیں اور حضرت فاطمہ کے ایک قول کے مطابق حضرت حسنؓ کے احاطہ میں آ رام فر ما ہیں اور دوسرا قول پیرے کہ حجرہ شریف جس میں جالیاں گلی ہوئی ہیں ، اس میں ایک مزارنظر آتا ہے ، وہ حضرت فاطمیر کا مزار ہے۔ کیونکہ حضرت علی کا مکان حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے مکان کے بالکل برابر میں تھا اور اب بھی وہ جگہ حجرہ شریف کے اندر ہی ہے۔اس لیے بعض علماء نے اس قول کور جے وی ہے پہلی تینوں بیٹیوں کا انتقال جلدی ہو گیا تھا اور حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چھ ماہ بعد ہوا۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب ہے آخر میں حضرت فاطمہ الزہراء ہے ملتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ اس قدرآب شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے طرزعمل سے بیٹی کی عزت اس کے ساتھ شفقت ،اس کا احترام اور اس کے ساتھ محبت کا بے مثال نمونہ قائم فر مایا تا کہ ہم بھی حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔

### بیٹی کی پرورش، جنت میں جانے کا ذریعہ:

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں بیٹے کی پرورش پراس قدر بیان نہیں فرمائے: حضرت ابوسعید خدر کی سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے۔ ان کے ساتھ اچھا برتا وَ اور اچھا معاملہ کرے ، ان کے وجود کو اپنے لیے ذلت وخواری کا باعث نہ سمجھے تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (تریزی)

ایک دوسری حدیث جوحفرت ابوسعید ضدریؓ ہے ہی مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت الجھے طریقے ہے زندگی گزار ہے۔ (یعنی ان کے جوحقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ اداکرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور باعث ذلت نہ سمجھے ) اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالی ہے ڈرتا رہے واللہ تعالی سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالی اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ (ترفدی)

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
جس مخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور اس کو ان بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کا
سابقہ پیش آئے اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ان کو پالے اور ان کو تہذیب اور ادب
سکھائے اور ان کے کھلانے پلانے اور وہ گیر ضروریات کے انتظام کی تکلیف پر صبر کرے تو
اللہ تعالی اس کے اس ممل کی وجہ ہے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے کسی نے سوال کیا کہ
اللہ تعالی اس کے اس ممل کی وجہ ہے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے کسی نے سوال کیا کہ
اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے فر مایا دو بیٹیوں کا بھی ایسی تھم ہے، پھر کسی نے سوال
کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو (تو کیا وہ اس ثو اب عظیم سے محروم رہے گا؟) آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محض ایک بیٹی کی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت
ہے۔ (اتحاف السادة المحقین)

و کیھئے یہ فضلیت اور ثواب بیٹوں کی پرورش پر بیان نہیں فر مایا ، بلکہ بیٹیوں کی پرورش پر بیان فر مایا ہے ،اس لیے ہمیں بیٹیوں کی پرورش خوش دلی سے کرنی چا ہیے۔

## بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ:

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص پرلڑ کیوں کی پرورش اور د کیچہ بھال کی ذیمہ داری ہواوروہ اس کو صبر وقتل سے انجام دیتو بیلڑ کیاں اس کے لیے جہنم ہے آڑین جائیں گی۔ (ترندی)

#### مان کی شفقت کا عجیب واقعہ:

حضرت عائشہ ہے ایک قصہ منقول ہے، وہ فر ماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دولڑ کیاں تھیں اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا اس وقت میرے پاس سوائے ایک تھجور کے اور کچھ نہیں تھا وہ تھجور میں نے اس کو دیدی اس اللہ کی بندی نے اس تھجور کے دوئکڑ ہے کیے اور ایک ایک مکڑ اووٹوں بچیوں کے ہاتھ پررکھ دیا۔خود کچھ نہیں کھایا حالا نکہ خود اسے بھی ضرورت تھی اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئ ، تھوڑی دیرے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہیں نے اس خاتون کے مقوڑی دیرے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہیں نے اس خاتون کے ساتھ آئے اور اور اور اور اور وہ ان کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے فر مایل جس کو دو بی پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایل جس کو دو بی پورا کی پرورش کرنے کو تو بت آئے اور وہ ان کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے فر مایل جس کو دو بی بیان اس کو جہنم سے بیانے کے لیے پردہ بن جا کیں گی۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کی معیت:

د کیھئے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بچیوں گی پرورش ہے اور جہنم سے بچئے کا ذریعہ بھی ، بچیوں کی سجح پرورش ہے۔ بلکہ ایک اور عظیم الثان فضیلت ایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت انس سے مروی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مخص کی دویا تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی ایجھے انداز سے پرورش کرے (اور جب شادی کے قابل ہوجا کیں تو ان کی شادی کرد ہے) تو میں اور وہ مخص کرے دین میں اور وہ مخص

# بیٹی کی پرورش پر تین فضیلتیں:

تمام فضائل کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالی اس کے نتیجے میں دوزخ سے پناہ دیں گے اور دوسری میہ کہ اللہ تعالی اس کے نتیجے میں جنت عطا فر ما کیں گے جو رضا اور نعتوں اور راحتوں کا مقام ہے تیسری میہ کہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہی نصیب ہوگی جوساری کا میا ہوں کا منتہا ہے۔ یہ تینوں فضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے بیان فر مائی ہیں تا کہ جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوں وہ ہرگز ان کی پیدائش پرا ظہار نفرت نہ کریں اور اپنا دل ہرگز چھوٹا نہ کریں ، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ جانیں ، اپنے لیے عار نہ مجھیں ، بلکہ صرف اللہ تعالی کی رضا مندی کیلئے اس کی پرورش کریں اور اللہ تعالی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی پرورش کریں۔ اس طرح انشاء اللہ بیٹی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی ، جہنم سے بیخے کیلئے آڑ ہوگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں معیت کا ذریعہ ہے گیا۔

# لڑ کی کی پیدائش پرزیا دہ خوشی کا اظہار:

ہارے اسلام نے تو ہمیں یا تعلیم دی ہے۔ لہذا اگر ہم پکی پر غصہ کریں گے یا ناراض ہوں اورا پنے لیے اس کو ذات کا باعث مجھیل تو بیا سلامی طریقہ نہیں ہے۔ بیرکا فرانہ طریقہ ہوں اورا پنے لیے اس کو ذات کا باعث مجھیل تو بیا سلامی طریقہ نہیں۔ اس لیے بعض علاء نے کہما ہو کہ چونکہ لڑکوں کی پیدائش پر دل تنگ کرنا اوراس کورسوائی اور ذات کا باعث سجھنا کا فرانہ طریقہ ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہوہ لڑکی کی پیدائش پرلڑے کی پیدائش کے کا فرانہ طریقہ ہو اس کی مسلمانوں کو چاہیے کہوہ لڑکی کی پیدائش پرلڑے کی پیدائش کے مقابلے میں زیادہ خوشی کا اظہار کریں تا کہ کا فروں کی اس بدترین رسم کی تر دید ہواوراس کا خاتمہ ہو۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں لڑکی کی پیدائش باعث خاتمہ ہو۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرویہ ہوں جا سے کا ذریعہ ہے اور جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہر مسلمان کو اپنی بیٹیوں کی پرورش خوش دیل سے کرنی چاہیے۔

#### بیٹیوں کے حقوق:

بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق بھی بیان فر مائے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ز مانہ جا ہلیت میں بیٹیوں سے چھین لیے گئے تھے۔ آج بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہیاں کی جاتی ہیں۔اس لیے ان حقوق کوسمجھ لینا ضرورت ہے تا کہان میں کوتا ہی نہ ہو۔

#### اولا د کے درمیان اظہار محبت میں برابری:

زندگی میں کسی کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کسی کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو بیٹے سے زیادہ اور بیٹی سے کم محبت ہوتی ہے جہاں تک محبت کا معاملہ ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس میں انسان کوا ختیار نہیں ، اس لیے اس میں انسان برابری کرنا کرنے کا بھی مکلف نہیں۔ البتہ محبت کا اظہارا ختیار میں ہے۔ اس کے اندر برابری کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اظہار محبت میں بھی زیادتی کرتے ہیں وہ بیٹے کوزیادہ پیلی کو پوچھتے ہیں۔ اس کوزیادہ گھماتے پھراتے ہیں اور بیٹی کو پوچھتے ہیں۔ بیٹی ۔ بیٹے کوزیادہ پیلی کو پوچھتے ہیں۔ اس کوزیادہ گھماتے پھراتے ہیں اور بیٹی کو پوچھتے ہیں۔ اس طرح وہ اظہار محبت میں بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور چونکہ یہ اظہار محبت اختیاری چیز ہے اس لیے اس میں کی بیشی کرنا غلط ہے۔ لہذا کبھی بھی کوئی باپ اپنی زبان سے یا کوئی ماں اپنے اختیار اور طرز عمل سے ایسارہ یہ اور فلاں سے کم محبت ہے ایسانہ کریں۔ اگر ماں باپ ایسا کریں گے تو یہ ناانصافی ہوگی اور قیا مت کے دن اس پر پکڑ ہو کریں۔ اگر ماں باپ ایسا کریں گے تو یہ ناانصافی ہوگی اور قیا مت کے دن اس پر پکڑ ہو گی۔ لہذا اظہار محبت میں سب کے ساتھ یکیاں معاملہ رکھنا ضروری ہے۔

#### اولا دکودیے میں برابری:

اور جس طرح اظہار محبت میں برابری کرنا ضروری ہے ای طرح ہدیہ اور تخفہ دینے میں برابری کرنے کا تھم ہے۔ لہذا مال باپ اپنی زندگی میں اولا دکے درمیان اگر پینے تقسیم کریں یا کپڑ اتقسیم کریں یا کھانے پینے کی کوئی چیز تقسیم کریں تو اس میں برابری کرنا ضروری ہے اورلڑ کی کو بھی اتنا ہی دیں جتنا لڑکے کو دیں بیانہ کریں کہلڑکے کوزیا دہ دے دیں اورلڑکے کو کم کردیں بلکہ برابری کریں، دیں اورلڑکے کوئی کہ برابری کریں، بیبرابری کریں ہے برابری کریں کہ برابری کریں کہ برابری کریں، بیبرابری کرنا اس صورت میں ضروری ہے جب ماں باپ ضرورت سے زائدا ورخوش کے بیبرابری کریں کا بیبرابری کرنا اس صورت میں ضروری ہے جب ماں باپ ضرورت سے زائدا ورخوش کے بیبرابری کرنا اس صورت میں ضروری ہے جب ماں باپ ضرورت سے زائدا ورخوش کے

مواقع پراولا دے درمیان کچھ تشیم کریں۔جیسے عید کے موقع پرعیدی برابرتقسیم کریں یا سفر ہے واپسی پر تخفہ دیں تواس میں برابری کریں۔

### ضرورت کے مواقع مشتنیٰ ہیں:

لیکن اگر ماں باپ ضرورت کے مواقع پراولا دمیں سے کسی پر پچھٹر چے کررہے ہیں۔
مثلاً بیاری کے موقع پر خرچ کررہے ہیں یا کسی کی تعلیم پر خرچہ کررہے ہیں یا مثلاً بیٹا یا بیٹی
سفر پر جارہے ہیں اور کسی کا سفر چھوٹا ہے اور کسی کا سفر لمباہے ایک کوسفر میں زیادہ پلیبوں
کی ضرورت ہوگی اور دوسرے کو کم پلیبوں کی ضرورت ہوگی اس طرح کے ضرورت کے
مواقع پر خرچ کرنے میں کمی بلیثی کرنے میں کوئی گناہ اور پکڑ نہیں بلکہ جس اولا دکو جتنی
ضرورت ہے باپ اس کو اتنادے سکتا ہے لہذا حسب ضرورت دینے میں کمی بلیثی ہوجائے
سُرورت ہے باپ اس کو اتنادے سکتا ہے لہذا حسب ضرورت دینے میں کمی بلیثی ہوجائے
سوکوئی مضا کفتہ ہیں۔

# زندگی میں تقتیم جائیدا دضروری نہیں:

اس طرح بیٹی کا ایک بہت بڑاحق اور ہے وہ یہ کہ جسب کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنا مال جائیداد اولا دمیں تقلیم کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات کیا تھے لینی چاہیے کہ زندگی میں اپنا مال و جائیداداولا دمیں تقلیم کرنا ضروری نہیں ۔

# زندگی میں جائیداد پراولا دکاحق نہیں:

اس طرح میہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ کی صحت والی زندگی میں ان کے مال و جائیدا د میں اولا د کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ ماں باپ اپنی جائیدا د کے مالک ہیں۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیدا داپنی زندگی میں اولا د کے درمیان تقسیم کریں اور چاہیں تو تقسیم نہ کریں ، اولا و ان سے میہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے ہمارے درمیان تقسیم کر د بیجئے اور ہماراحق ہمیں دے دیں۔ میہ مطالبہ اولا دکونہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب زندگی میں اولا دکاحق ہی نہیں ہے تو پھر مطالبہ کیسا ؟ کیونکہ باپ کی صحت والی زندگی جب زندگی میں اولا دکاحق ہی نہیں ہے تو پھر مطالبہ کیسا ؟ کیونکہ باپ کی صحت والی زندگی

میں جائیدا دیراولا د کا کوئی حق نہیں ہے۔

یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اولا د باپ پر اس طرح زیادتی کرتی ہے کہ وہ ماں
باپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کو تو اب اس جائیدا دکی ضرورت نہیں آپ نے اس کو کیا کرنا
ہے؟ بیسب ہماراحق ہے آپ اپنی زندگی ہیں اس کو تقسیم کر کے فارغ کر دہیجئے۔ آپ کے
مرنے کے بعد معلوم نہیں کوئی ہمیں دے یا نہ دے ۔ یا آپ کے بعد ہمارے درمیان جھڑا
ہو جائے ، اس لیے آپ ہمیں ابھی دے کر فارغ ہو جا ئیں ۔ یا در کھئے! جب اولا دکو ان
کی زندگی ہیں ان کی جائیدا د پر کوئی حق نہیں ہے تو زبرد سی تقسیم کرانا اور تقسیم کرنے پر زور
دینا کیسے درست ہوگا؟ ماں باپ اس جائیدا دکے مالک ہیں اور تقسیم کرنا یا نہ کرنا ان کی
مصلحت
مرضی پر موقوف ہے ان کے ذیے تقسیم کرنا ضروری نہیں ۔ ہاں اگر وہ اس ہیں اپنی مصلحت
مرضی پر موقوف ہے ان کے ذیے تقسیم کرنا ضروری نہیں ۔ ہاں اگر وہ اس ہیں اپنی مصلحت

# زندگی میں سب اولا دکو برابردے:

لیکن اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیدا داولا دے درمیان تقسیم کرنا چاہیں تو اس میں افضل ہے کہ مال و جائیدا دمیں سے جتنا حصہ ایک جیٹے کو دیں بیٹی کوبھی اس کے برابر دیں۔شریعت کا بیتھم کہ لڑکی کا لڑکے کے مقابلے میں آ دھا حصہ ہے۔ بیتھم باپ کے انقال کے بعداس کی میراث میں ہےاور بیقاعدہ دراصل اصول میراث کا ہے۔

جس میں لڑی کولڑ کے کے مقابلے میں آوھا حصہ ملتا ہے اور میراث کا بہ قاعدہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ زندگی کا بہ قاعدہ ہے کہ لڑی کولڑ کے کے برابر دیا جائے اس لیے کہ دونوں اس کی اولا دہیں۔ دونوں ہی اس کے خون ہیں، دونوں ہی اس کی نظروں میں برابر ہیں۔ اس لیے باپ کو چاہیے کہ اپنا مال و جائیدا دسب میں برابر تقسیم کرے۔ البتہ بعض علماء نے اس کی مختجائش دی ہے کہ اگر کوئی مخض برابر نہ دینا چاہ تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ ہیٹی کو اتنا دے جتنا میراث میں اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر فر مایا تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ ہیٹی کو اتنا دے جتنا میراث میں اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرد فر مایا دے رہا ہے تو لڑکی کو وے رہا ہے اسکا آ دھا لڑکی کو دے۔ مثلاً اگر دس لا کھر و پے لڑکو کو دے رہا ہے اسکا آ دھا لڑکی کو دے۔ اس سے کم کرنا باپ کے لیے جائز نہیں۔

### نکاح سے بیٹی کاحق ساقطنہیں ہوتا:

ہارے معاشرے کا بیرحال ہے کہ اول تو بیٹیوں کو زندگی میں مال و جائیداد دیا ہی نہیں جاتا ،اگران سے کہا جائے کہتم نے سب کچھ بیٹوں کو دے دیا ، بیٹیوں کو پچھ نہ دیا تو جواب میددیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی شادی تو کردی ، جو کچھ بیٹی کی شادی کے موقع پر جہز كى شكل ميں ديا ہے اس سے اس كاحق اوا ہو گيا۔ يا در كھيے! يه بالكل غلط ہے۔جس طرح بیٹے کو جہیز دینے سے بیٹے کاحق میراث ختم نہیں ہوتا اس طرح بیٹی کو جہیز دینے ہے اس کو اینے مال و جائیدا دے محروم کرنا ورست نہیں۔جس طرح باپ نے بیٹے کی شاوی میں خرچ کیا ہے ای طرح بیٹی کی شاوی بھی خرچ کیا، بلکہ عام طور پریہ ویکھا جاتا ہے کہ بیٹے کی شاوی میں بیٹی کی شاوی کے مقابلے میں زیادہ خرچ کیا جاتا ہے کہ حالا نکہ شاوی بیاہ کے خرچ میں برابری کا خیال کرنا جا ہے جس کا آسان طریقہ ہی ہے کہ رقم کی ایک خاص مقدارا پنی مالی حیثیت کے مطابق مقرر کرلیں کہ مجھے ہر بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر اتنی رقم خرچ کرنی ہے اور پھراس مقرررقم میں ہے جیٹے اور بیٹی کے لیے سامان ضرورت خریدے، اور اگر پیسے نچ جائیں تو وہ نقذ کی شکل میں اٹکو دیدے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک یجے کی شادی پرزیادہ خرچ کر دے اور دوسرے کی شادی پر کم خرچ کرے۔ یہ بھی ایک طرح کی نا انصافی ہے جوشرعا نا پندیدہ ہے۔اس ہے بھی بچنا جا ہے۔لہذا یہ کہنا کہ ہم نے بیٹی کی شاوی پرسب کچھاس کو دیے دیا اب اس کا کوئی حق نہیں ، زندگی میں بھی اس کا کوئی حق نہیں اور مرنے کے بعد میراث میں بھی اس کا کوئی حق نہیں ، پیہ سراسراس کی حق تلفی ہے جو جا ئزنہیں ۔ ہارے دین میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

# عملی قبضہ ضروری ہے:

زندگی میں مال و جائیداد کی تقسیم کے سلسلہ میں ایک بات اور یادر کھنی چاہیے کہ بعض والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اس طرح تقسیم کرتے ہیں وہ انہیں اپنے مختلف بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کر دیتے ہیں۔مثلاً فلاں مکان اس بیٹے کا، فلاں دکان اس لڑکے کی، فلاں فلیٹ اس بیٹی کا اور فلاں پلاٹ فلاں لڑی کا ۔لیکن بیسب محض زبانی یا تحریری ہوتا ہے با قاعدہ ہرایک حصہ جدا کر کے عملاً اس کے قبضہ بیس نہیں دیا جا تا بلکہ عام طور پر قبضہ والدین میں کا رہتا ہے یا ایک قابل تقسیم جائیدا وایک سے زیادہ اولا دکے نام کر دی مثلاً ایک بڑی دوکان یا مکان یا بنگلہ یا پلاٹ دوئین لڑکوں کے نام کر دیا ،لیکن با قاعدہ تقسیم کر کے ہرایک کا حصہ پر اس کاعملی قبضہ نہیں کر وایا ۔ یا در کھیئے! شرعاً اس طرح محض زبانی یا تحریری طور پر دیے اور نام کرنے کا کوئی اعتبار نہیں اگر اس طرح جائیدا ددی گئی تو کوئی اولا واس کی ما لک نہیں اجت گی ، بلکہ وہ جائیدا دبدستور باپ کی ملکہت میں رہے گی اور باپ کے مرنے کے بعد شرعی اصول کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔

زندگی میں جائیدا دتھیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پچھتیم کرے، پہلے اس کے الگ الگ جھے کرے اور پچراولا دکا مملی قبضہ کرائے اور اگر جائیدا دمختلف ہیں تو کم از کم ان کے کا غذات اور ان کی چاہیاں ان کے قبضے ہیں دیدے اور باپ نے زندگی میں جائیدا دہشیم کر دی اور ان کے نام بھی کر دی ۔ لیکن مملی قبضہ بالکل نہیں کر وایا ۔ ظاہر ہے کہ بیساری تقسیم برکار ہے ۔ اس لیے کہ شرعا کوئی جائیدا دمخش کی کے نام کرنے ہے وہ اس کا مالک نہیں بن جا تا اور جب مالک نہیں بنآ تو باپ کے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق دوبارہ اس کی تقسیم ضروری ہوگی ۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی محض زندگی میں اپنی جائیدا دہشیم کرنا چاہتا ہوتو پہلے کی مفتی ہے اس کا مفصل طریقہ کا رمعلوم کرے اور پھر اس کے مطابق تقسیم کرنا کہ اس کی بیشرعاتھیم معتبر ہو جائے ۔

# یہ بیٹی رظلم ہے:

بہرحال بیٹی کو کم دینا یا بالکل نہ دینا شرعاظلم ہے اور ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قسط میسراٹ و ارب قسط اللہ میسراٹ مین المجنة لیعنی جس فخص نے اپنے وارث کی میراث کوختم کیا تو اللہ تعالی جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال ، بیساری نا انصافی دراصل اس جا ہلا نہ تصور کی بنیا دیر جوز ما نہ جا ہلیت سے چلی آر ہی ہے جیسے کفار عرب لڑکی کوکسی قابل نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ

تواس کوزندگی کاحق بھی نہیں دیتے تھے اس کا تھوڑا سااٹر مسلمانوں کے اندر باتی ہے کہ وہ بیٹی کومیراث سے محروم کردیتے ہیں، اور زندگی میں بھی مال و جائیداد کی تقسیم کرتے وقت اس کومحروم کردیتے ہیں۔ اور رسی طور پرشادی بیاہ میں برائے نام اس کو پچھ دے کریہ بیجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا اب باقی مال و جائیدا دیان کا کوئی تعلق نہیں وہ صرف بیل کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا اب باقی مال و جائیدا دیان کا کوئی تعلق نہیں وہ صرف لڑکوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کا پیا طرزعمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی میں بیٹی اور بیٹے کاحق برابر ہے۔ لہذا ان کے ساتھ انسان کرنا چاہیے ناانھافی کرکے گنا ہگار نہ ہونا چاہیے۔

البتہ جیسے اوپرعرض کیا کہ ضرورت کے مواقع پر کی بیشی کرنے پر میں کوئی حرج نہیں۔
جیسے کوئی بیٹی بہت مختاج اور فقیر ہے اس کو مکان کی زیادہ ضرورت ہے جبکہ بیٹا مالدار ہے اس
کے پاس ہر چیز موجود ہے اس لیے اگر وہ بیٹی کو بیٹے سے پچھ زیادہ دے دے تو چونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے دیتا ہے اس لیے اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ، لیکن اگر سب ضرورت مند
ہیں اور مالی اعتبار سے سب برابر ہیں تو پھر برابرد بنا جا ہے کی بیشی نہیں کرنی جا ہے۔

### خلاصه کی دو با تیں:

پورے بیان کا خلاصہ دو با نئیں ہو کیں: پہلی بات بیہ کہ بیگی کی پیدائش پرغم وغصہ اور نفرت کا اظہار نا جائز ہے بیہ ہرگز اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس نے اس فدمت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول وفعل سے اس کو باطل قرار دیا ہے ۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چا ہے اور جب کسی کے گھر بیکی پیدا ہوتو وہ اس کی پیدائش پرالی مسلمانوں کو اس کی پیدائش پرالی کی مسرت کا اظہار کرے، جس طرح وہ بیٹے کی پیدائش پرا ظہار مسرت کرتا ہے۔ البتہ دل دل میں بیٹے کی پیدائش کی زیادہ خوشی محسوس ہونا فدموم نہیں، یہ فطری بات ہے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر جوفضائل اوراجرو ثواب کا ذکر فرمایا ہے اس پریفین رکھے اور اس پرمطمئن رہے اور بیسو ہے کہ بیا یک بچی بھی میرے لیے جنت میں جانے اور دوزخ کے عذاب سے بیچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے لہذا نہایت خوش ولی کے ساتھ جس طرح بیٹوں کی پرورش کرتا ہے اس طرح بیٹیوں کی بھی پرورش کرے۔

#### بیٹا ہونے کا تعویذ:

آخر میں بطور تمۃ ایک بات اور عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کو بیٹے کی خوا ہش ہوتی ہے اور جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کوان کے رشتوں کی فکر بھی ہوتی ہے جوا یک فطری بات ہے۔ شریعت اس سے انکار نہیں کرتی اس لیے تد ہیر کے در جے میں ایک عرض ہے کہا گرکی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور اس کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہوتو اس کے لیے حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری نے اپنی بیاض میں ایک عمل کھھا ہے وہ یہ کہ سورہ یوسف کو کسی کاغذ پر باریک باریک اس طرح کھے کہاں کے حروف نہ مٹیں اور پھر اس کوموم جامہ کر کے کوئی خاتون باریک اس طرح کھے کہاں کے حروف نہ مٹیں اور پھر اس کوموم جامہ کر کے کوئی خاتون بیدا ہوگا۔ بعض دوستوں نے آئ کا تجربہ کے وہ تجربہ کے بیٹ پر بندھار ہے گا انشاء اللہ لڑکا ہی بیدا ہوگا۔ بعض دوستوں نے آئ کا تجربہ کر کے بتایا کہ ہم نے اس کو درست پایا۔

دوسراعمل:

ایک اور عمل مجھے اپنے ہزرگوں سے حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ جب کی کی ہوی امید سے ہوا ور اس کی میہ خواہش ہو کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے بیٹا فر ماد ہے تو وہ عورت اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف کے ارد گرد گھمائے اور اکتالیس مرتبہ یا متین پڑھے اور پڑھنے کے بعد میہ کہے کہ یا اللہ! میر سے پیٹ بیل جو بچہ ہے بیس نے اس کا نام آپ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجمد رکھ دیا۔ اس عمل کی میہ برکت ہے کہ اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے کیونکہ علیہ وسلم کے نام پر مجمد رکھ دیا۔ اس عمل کی میہ برکت ہے کہ اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے کیونکہ محمد نام کا لڑکا ہی ہوسکتا ہے لڑکی نہیں ہو عتی ۔ لیکن میں سب مدبیر میں ہیں اگر اللہ تعالی چاہیں کو کو کو کو کو ان تد ابیر کے اختیار کے باوجو دلڑکی عطافر مادیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کوان تد ابیر ول کے بغیر لڑکا عطافر مادیتے ہیں۔ مید ابیر ایس ہیں جو دوا کہ ایک ہی دوا ایک ہی وقت میں کا منہیں کرتی ۔ دوم لیض ہیں اور ایک ہی دوا ایک ہی جاور دوسر سے وقت میں کا منہیں کرتی ۔ دوم لیض ہیں اور ایک ہی دوا کو اس سے فائدہ نہیں ہور ہا ہے ۔ لہذا جس طرح دواؤں کے اثر اس ہیں ان تد ابیروں کے اندر بھی اثر اس ہیں وہ اثر ات دراصل اللہ تعالی کے تھم کے بیتا جہیں۔ اب آدمی کا کے اندر بھی اثر اس ہیں وہ اثر اس دراصل اللہ تعالی کے تھم کے بیتا جہیں۔ اب آدمی کا کے اندر بھی اثر اس ہیں وہ اثر اس دراصل اللہ تعالی کے تھم کے بیتا جہیں۔ اب آدمی کا کے اندر بھی اثر اس ہیں وہ اثر اس دراصل اللہ تعالی کے تاب جہیں۔ اب آدمی کا

کام ہے کہ دوابھی کرے، تد ابیر بھی اختیار کرے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرے۔ پھر جو کچھ اللہ تعالی عطافر مائے اس پر راضی ہے۔اس کا نام عبدیت اور بندگی ہے۔

#### رشتے کے لیے مجرب عمل:

ای طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے ماں باپ بچوں کے رشتوں کے سلطے میں پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بزرگوں سے ایک مجرب عمل منقول ہے وہ یہ کہ جس لاکے یا لاکی کا رشتہ نہ ہوتا وہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھایا کرے اوراس کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کرلیا کرے کہ یا اللہ! اپ فضل سے مجھے نیک رشتہ عطا فرما۔ چالیس دن تک یہ عمل کر لے تو انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کے لیے رشتہ عطا فرما دیتے ہیں اوراگر چالیس دن تک یہ عمل کرنے کے بعد بھی رشتہ نہ ہو تو پھر دوسرا چلہ شروع کردے۔ تین چورہ وسرا چلہ شروع کردے۔ آگر اس میں بھی کام نہ ہوتو تیسرا چلہ شروع کردے۔ تین چار چلوں کے بعد انشاء اللہ ضرور رشتہ طے ہو جائے گا۔ تا ہم جب تک مقصد پورانہ ہویہ عمل جاری رکھے۔ بہت سے حضرات نے اس کا بھی تج بہ کر کے بتایا کہ انہوں نے اس عمل کو مجرب پایا ہے۔

سب سے بڑااوراصل وظیفہ تو دعا ہے۔ بس جس کی نرینہ اولا دنہ ہوتی ہو، وہ گڑ گڑ اکر اللہ تعالی سے دعا کرے۔ اگر بچوں کے رشتے نہ آتے ہوں تو وہ تنہائی میں دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر گڑ گڑ اکر دعا کرے۔ اور اس اہم کام کے لیے اس کا معمول بنا لے، انثاء اللہ ضرور رشتے ہو جا کیں گے۔ تاہم یہ سب کام تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جو کام جس وقت کے لیے اور جہاں مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق وہ کام ہوتا ہے۔ لہذا دعا کر تارہے اور تقدیر پر ایمان کو تازہ کرتا رہے۔ اس سے آدمی کی پریٹانی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جائز تد ابیرا ختیا رکرے، دعا کرے، اور تقدیر کو یا دکر سے اور اس پر راضی رہے اور تاخیر میں یا رشتہ وغیرہ نہ ہونے میں یہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم کو سنت پر عمل کرنے کی تو فیش عطافر مائے۔ (امین)

#### (11)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

اسلام میں بچیوں کی تربیت

ازافادات خطیب بورپ دایشیا حضرت مولا ناضیاءالقاسی ً

# اسلام میں بچیوں کی تربیت

نحمد و نصلی علی رسوله الکریم امام بعد فاعو ذ باالله من الشیطن الرجیم. ﴿ و اذ بشر احد هم بالانثی ظل وجهه مسودا و هوا کظیم ۵ یتواری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التواب ۵ (سوره نحل) من بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التواب ۵ (سوره نحل) "جبان ش کے کی کولڑ کی پیرا ہونے کی خبر سائی جاتی ہوتا ہے۔ لوگوں سے چھا مجرتا ہے ان کومنہ نہیں دکھا تا چا ہتا اس کی برائی کی وجہ ہے۔ سوچتا ہے کہ کیااس قومولود بچی کوذلت کے ساتھ وجہ سے جس کی اسخر کی ہے۔ سوچتا ہے کہ کیااس قومولود بچی کوذلت کے ساتھ وجہ سے اللہ من مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوا کظیم کی وهوا کظیم کی وهوا کظیم کی وهوا کظیم کی استحد میں داکھ وهوا کظیم کی وهوا کظیم کی استحد اللہ حسن مثلاً ظل وجهه مسوداً

''اور جبان میں ہے کسی کواس چیز کی خوشخبری دی جائے۔ جے رحمٰن کے لئے تھہرا تا ہے تواس کا منہ سیاہ ہوجا تا ہے اوروہ دل میں کڑھتار ہتا ہے۔

#### تمهيد:

حضرات گرامی! اس وفت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دوآیات تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالی نے انسان کے اس احساس کی فدمت کی ہے جوا سے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتا تھا' وہ گھرانہ پوراجہنم بن جاتا تھا! شرمندگی کے مار بے باہر نہیں نکلتے تھے اپنی اس شرمندگی اور خفت مٹانے کے لئے اس وفت تک چین سے نہیں بیٹھے تھے اپنی اس شرمندگی اور خفت مٹانے کے لئے اس وفت تک چین سے نہیں بیٹھے تھے جب تک اس بدنھیب بیٹی کوفتل یا زندہ در گورنہیں کر دیتے! انہیں اس فعل پر کوئی

ندا مت نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کوفخر بیا نداز سے بیان کیا جاتا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کوفل کر دیا ہے یا زندہ زمین میں وفن کر دیا ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑھ کراور کیا درندگی اور سفاکی ہوسکتی ہے کہ اپنے بطن اور اپنے جسم سے پیدا ہونے والی بچی کو بدشگون اور اسے معاشر سے میں شرمندگی اور خجالت کا سبب سمجھا جائے اور اس بات میں کوئی شرم اور ندا مت نہ محسوس کی جائے کہ اپنے گخت جگرکوا پنے ہاتھوں سے اپنی آئکھوں کے سامنے خود گڑھا تھو دکر زمین میں وفن کر دیا جائے۔ یاللعجب!

سامعین! ذرا آپ تصورتو کریں کہ ایک درندہ صفت باپ جب ایک معصوم بچی کواس طرح زندہ زبین میں دفن کرتا ہوگا اس وقت درد والم' سوز وغم کا کس قدر دل کوجلا دینے والا ساں ہوتا ہوگا۔ بچی کے آنسوا ور چینین' اس کی آبیں اور سسکیاں کیا عرش رب مجید کو نہیں ہلا دیتی ہوں گی؟ کیا فضا پر ایک لرزہ طاری نہیں ہوجا تا ہوگا کیا زبین اور آسان اس منظرے بھٹ نہیں پڑتے ہوں گے؟

#### کیاانسانیت اس احسان کابدلہ دے تھی ہے:

کیا انبا نیت صرف اور صرف اسلام کے اس احسان کا بدلہ دائے گئی ہے کہ اس نے عورت کو بچی کو بیٹی کواس سفا کی اور درندگی ہے نجات دلا کر دنیا میں زندہ رہنے کاعظیم حق دیا اور اسے انسانی عظمتوں میں مرد کے برابر لا کھڑا کیا جس طرح مرد اللہ کی مخلوق ہے اسے زندہ رہنے کاحق ہے اسی طرح عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے اسے بھی دنیا میں زندہ رہنے کاحق ہے اسی طرح مرد کے لئے رزق کا انتظام اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالی ہی رزق عطافر ماتے ہیں جس طرح مرد کا روبارزندگی میں مصروف عورت کو بھی اللہ تعالی ہی رزق عطافر ماتے ہیں جس طرح مرد کا روبارزندگی میں مصروف باکر معاشرے کا ایم رکن بن جاتی ہے۔

عورت پر اسلام کے اس قد رعظیم احسانات ہیں کہ مغربی تہذیب کی دلداہ اخلاق باختہ عورت اسلام کے اس احسان عظیم کاعشرہ عشیر بھی مغربی معاشرے میں نہیں دکھا سکتی! قرآن مجیدنے جس طرح لڑکے کو والدین کیلئے نعمت قرار دیا ہے ای طرح بجی اور بیٹی کوبھی والدین کے لئے راحت سکون اور نعمت خداوندی قرار دیا ہے! حضرت مریم کی پیدائش ایک عظیم تاریخ ساز حقیقت لئے ہوئے ہے۔اگر چہان کی والدہ نے بھی کہد دیا تھا کہ

> ﴿ فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انشي ..... والله اعلم بما وضعت .....و ليس الذكر كالانثى ﴾

پھر جباسے جنا کہا اے میرے رب میں نے تو وہ لڑی جن ہے اور جو پھھاس نے جنا ہے اللہ اے خوب جانتا ہے۔ اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ گر اللہ تعالی نے مرحوم کی والدہ کو بتا دیا کہ لڑکی کا پیدا ہونا اس قدر نیک فال اور تاریخ ساز واقعہ ہوگا ایک پیغیبر کی تاریخ اس کے اردگرد گھو ہے گی کے نہیں معلوم کہ حضرت پیٹی کی والدہ ما جدہ ہونے کا شرف پھر سیدہ مریع کو حاصل ہوا اور بیہ بڑی دنیا کی ان عظیم خوا تین میں شار ہوئی جوعرش اور فرش پر اپنا ایک انفرادی مقام رکھتی ہیں اس لئے لڑکی کی پیدائش سے ولبر داشتہ ہونا اور اسے اپنے لئے مصیبت یا بدھگون سجھنا۔ انتہا کی پیت فرہنیت کا مظاہرہ ہے۔ مسلمان کو اس میں قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہونی چا ہے بلکہ جس طرح لڑ سے کی پیدائش پر ایک صربت پیدا ہوتی ہوتی ہو ہونی چا ہے بلکہ جس طرح لڑ سے کی پیدائش پر ایک صربت پیدا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی پیدائش پر بھی مسرت بھرے جذبات کا اظہار ہونا چا ہے اور ہوتی ہوتی ہوتی کے داس نے ایک بڑی کی ولا دت سے سرخر وفر مایا ہے جواس گھر میں فیرو پر کت کا باعث ہوگی !

#### بیٹی بیٹے سے زیادہ والدین کی وفادار ہوتی ہے:

آپاس کا تجربہ کر لیجے کہ بٹی بیٹے سے زیادہ والدین کی فرما نبرداراوروفا شعارہوتی ہیں۔ آپ شادی میں ہی تجربہ کر لیجے۔ بیٹے کا جب آپ رشتہ کریں گے تو وہ سوجلے بہانوں سے اس رشتے کی تحقیق کرے گا بلکہ اس دور میں تو جیلے بہانوں کی ضرورت ہی نہیں رہ گئے۔ بیٹا شادی کیلئے کھل کراپئی پندو ناپند کا اظہار کردے گا مجال ہے کہ وہ والدین کے سامنے کوئی شرم کرے یا گئی لیٹی رکھے۔ وہ منہ پھٹ بن کر کہدا شھے گا کہ یہ رشتہ مجھے پند ہے یا نہیں؟ گرآپ کے بیٹے کے مقابلے میں بٹی کو لے لیجے والدین جہاں

اس کے لئے ہاں کر دیں گے۔ بیٹی آخر وفت تک اس کو نبھائے گی والدین بیٹی رخصت کرتے وفت کہتے ہیں کہ بیٹی ابتمہارا جنازہ اس گھرے نکلے دیکھنا ہمیں شرمسارنہ کرنا۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض ظالم سسراور ظالم ساس اس بچی کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں بے عاری کا کوئی لمحہ سکون سے نہیں گزرتا) دن رات سسرال کے مظالم برداشت کرتی ہے مگر ا ہے والدین کواول تو سسرال کے مظالم کی خبر ہی نہیں ہونے دیتی۔اگر کسی نہ کسی طرح والدین کوخبر بھی ہو جائے تو والدین کومطمئن کرنے کیلئے کہتی ہے نہیں ابوآ پ کوکسی نے غلط خبردی ہے میں تو ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کرتی ہوں ای طرح اپنی امی کی آئیسیں سے کہدکر مشندی کرتی ہے کہا می میں تو بہت سکون ہے زندگی کے دن گز ارر ہی ہوں مجھے کو ئی غم نہیں ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میرا گھر میرے لئے راحت کدہ ہے کیوں بیٹی والدین کواس طرح کہتی ہے صرف اس لئے کہ کہیں میرے والدین کوغم نہ لگ جائے ان کی زندگی کا سکون نہ ختم ہو جائے۔ وہ چاری سب کھھ اپنی جان پر برداشت کر لیتی ہے گر اے والدین کا د کھاورصد مہ گوارانہیں ہے۔ اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ بیٹی بیٹوں ہے زیادہ و فا شعارا وروالدین کی عز توں کی کی امین ہوتی ہے۔ پھر بیچاری کو جہاں بیاہ دیا جاتا ہے جودے دیا جائے جتنا دے دیا جائے اس پرشا کروصا بر ہتی ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے پوری امت کو بیٹیوں کی تربیت پر ورش اور گفاکت کی بہت ہی تا کید فر ما ئی ہے۔سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عربوں کا رواج موجو د تھا۔عربوں کی اس درندگی اور سفا کی ہے آپ واقف تھے جو وہ اپنی بچیوں کے ساتھ روا رکھا کرتے تھے اس لئے آپ نے بیٹیوں کی تربیت کی خصوصی طور پر والدین کو ہدایات دیں تا کہ بیٹی کو و بال یا مصیبت نہ سمجھا جائے بلکہ بیٹی بھی اللہ ہی کی عطا ہےا وراللہ تعالی کی ہرعطا انسان کے لئے رحمت ہوتی ہے!

### بیٹی کی کفالت کرنے والاجنتی ہے:

حضرات گرامی! جنت اور دوزخ دونام ایسے ہیں جن کا تذکرہ آپ علمائے کرام سے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ بیدونام آپ کوامیدیں دلانے یا ڈرانے دھمکانے کیلئے نہیں ہولے جائے بلکہ ان کا بار بار استعال اور ذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ تا کہ مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اچھے ائمال کی جزاجت کی صورت میں دی جائے گی اور برے ائمال کی مزاجہتم کی شکل میں دی جائے گی۔ اس لئے ہر مسلمان کو ایسے اٹمال اور کر دار کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو اس کی آخرت کی زندگی کو سنوار سکے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی آخرت بن جائے اور قبر روشن ہوجائے! یہاں بھی بیٹیوں کی کفالت کے لئے جو جنت کی بشارت کا عنوان ویا گیا ہے اسے بھی ای تناظر میں ویکھنا چاہیے یہ گھنے پٹے لفظ نہیں ہیں اور نہ بین نا قابل اعتماد حقیقی ہیں ان الفاظ کی حقیقی اور اصلی شکلیں جب قیا مت کے دن جزا ومز اکے فیصلے کے بعد سامنے آئیں گی تو پھر پنة چلے گا کہ خدا اور رسول کے وعد ہے کس فقد رہے اور کی ہیں۔ الحمد للذ اس تمہید کے بعد اب ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیکر ساتھ الیہ ملاحظہ فریا کیں۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يودها ولم يهنما ولم يوثر ولده عليها. يعنى الذكور ادخله بها الجنة. (عاكم معارف الحديث)

حضرت عبداللہ ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ پھروہ نہ تو اسے کوئی ایڈ اپہنچائے اور نہ اس کی تو ہین اور ناقد ری کرے اور نہ جبت اور برتاؤ میں لڑکوں کواس پرتر جیج دے ( یعنی اس کے ساتھ اس و بیا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے ) تو اللہ تعالی لڑکی کے ساتھ اس سلوک کے صلے میں اس کو جنت عطافر مائے گا۔

ترقی نسواں کے دعوے دار ..... ذراا سلامی قدروں کا جائز ہ لیں؟

میراچینج ہے کہ جوعز تعورت کواسلام نے عطا کی ہے دنیا کا کوئی قانون کوئی ضابطہ۔ کوئی معاشرہ عورت کو وہ عزت نہیں دے سکتا!

#### ولم يوثر ولده عليها

محبت و پیارحسن سلوک تربیت و کفالت میں بیٹوں کو بیٹیوں پر پرتر جیج نہ دے بلکہ بیٹے اور بیٹی کے ساتھ حسن سلوک میں ایک سار و بیہا ختیار کیا جائے! سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے صرف اس جمله کوسا منے رکھ کرخوا تین اسلام کا خوا تین مغربی سے مواز نہ کیا جائے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا۔ کون ہے جو بیٹے اور بیٹی کی بکسال تربیت کے احکامات دیتا ہے؟ کون ہے جس نے بیٹے اور بیٹی کی تعلیم وتر بیتی زندگی پر والدین کو بکسال توجہ دیے پر زور دیا؟

کون ہے جس نے بچی کو بیچ کے برابراہمیت دی؟

کون ہے جس نے بچی پرخرچ کئے ہوئے ایک آیک پیسے کا حساب قیا مت کو چکا دیا؟ کون ہے جس نے عورت کو پستی ہے بلندی عطا کی؟

کون ہے جس نے والدین سے کہا کہاڑ کے کولڑ کیوں پر محبت و پیار وحسن سلوک میں کیساں مقام دیا جا ہے؟

یہ صرف اور صرف حضرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور اور پا کیزہ تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان خوا تین معاشرے کامعز زنرین حصہ ہیں۔

ببٹیوں سے حسن سلوک جہنم سے بچائے گا:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلى من هذه البنات بشى ء فاحسن اليهن كن له سترا من النار (بخارى وسلم) حفرت عا تشه صديقة عن روايت ب كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس بندے يا بندى پر الله تعالى كى طرف سے بيٹيوں كى ذمه دارى ۋالى گئ (اوراس في اس ذمه داركوا داكيا) اوران كے ساتھ الحجھا سلوك كيا تو بيه بيٹياں اس كے لئے دوز خ سے نيخ كاسامان بن جا كيں گى!

حضرت عا نشہ صدیقے گئی روایت میں وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ جدیث بیان فر مائی تھی حضرت عا نشہ صدیقے تقر ماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک نہایت غریب عورت کچھ مانگنے کے لئے آئی اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھیں ۔ اتفاق سے ان کے پاس اس وقت صرف ایک تھجورتھی ۔ حضرت عائشہ

صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے وہی تھجوراس بے چاری کو دے دی! اس نے ای تھجور کے دو ککڑے کرکے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیئے اور خود اس میں س بچھ بھی نہیں لیا۔ حدیث کے الفاظ میں کہ

#### فقسمتها بين ابنتيها ولم تكل منها

اور چلی گئی کچھ دیر کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے بیرواقعہ بیان کیا اس پر آپ نے فر مایا کہ جس بندے یا بندی پر بیٹیوں کی ذمہ داری پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بیہ بیٹیاں آخرت میں اس کی نجات کا سامان بنیں گی!

مطلب میہ ہے کہ میہ آ دئی اگر بالفرض اپنے گنا ہوں کی وجہ سے سز ا اور عذا ب کے قابل ہوگا تو لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کے صلہ میں اس کی مغفرت فر ما دی جائے گی وہ دوز خ سے بچادیا جائے گا?

ماں کی مامتا دیکھیے ۔اس نے اپنا حصہ بھی بیٹیوں کو دے دیا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ "اس عورت کے اس عمل سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اس واقعہ کا تذکرہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سنایا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس واقعه كى بنا پر پورى امت كى بيٹيوں كا مقام اونچا كرديا ...

والدین کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس واقعہ کی روشنی میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فر مائی ۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیٹیوں کے لئے والدین کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے پر جہنم سے نجات کی بٹارت دی۔

اے کاش ہمارا سلوک اپنی بیٹیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ارشا دات کے مطابق ہو جائے۔

بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جار يتين حتى تبلغا جاء يوم القيمة انا وهوا هكذا وضم اصابعيه (ملم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا جو بندہ دولڑ كيوں كا بارا ٹھائے اوران كى پرورش كرے يہاں تك كه وہ سن بلوغت كو پہنچ جائيں تو وہ اور ميں قيامت كے دن اس طرح ساتھ ہوں گے! حضرت انس مجتے ہيں كه آپ نے اپنے ہاتھ كى انگليوں كو بالكل ملاكر دكھا يا۔

یعنی جس طرح ہید دوا نگلیاں آ پس میں ایک دوسری سے ملی ہوئی ہیں اس طرح میں اور و ہخض بالکل ساتھ ہوں گے!

..... بدر تبه بلند ملاجس كومل كيا!

..... قيا مت مين سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى شكت و رفا قت ،قر ب وا تصال كا

عجيب منظر!

قرب رسول محدثین کی خواہش محدثین کی خواہش صالحین کی خواہش ملاء کی خواہش ملحاء کی خواہش

ہر مخص .....قرب رسول کا خواہش مند ..... ہر مخص وصل رسول کا طالب! قیامت میں جس کوقر ب رسول کی سعادت حاصل ہوگئی'ا ہے کونین کی نعمتیں مل گئیں!

وہ سب سے بڑا سر مایہ دار جس کو قرب رسول کا سر مایہ مل گیا! ترغیب کس جامعیت سے دی گئی! بیٹی کس قدرخوش بخت وخوش نصیب ہے کہ اس کے لئے رحمت دو عالم زبان نبوت سے ترغیبات کا درس دیں۔

اب تو آپ کوا حماس ندامت نہیں ہوگا۔اب تو آپ شرمندگی کے مارے چھپے نہیں پھریں گےاب تو آپ بیٹی کو گود میں لے کر پھرا کریں گے! اب تو آپ بیٹی کی ولا دت کی مصیبت نہیں سمجھیں گے۔ اب تو آپ بیٹے کی طرح بیٹی کو بھی یالیں پوسیں گے۔ قرآن نے 'خدانے 'رسول نے۔اسلام نے وہ حجابات ختم کردیئے جو باپ اور بٹی کے درمیان ظالم ساج نے کھڑے کردیئے تھے!

اسلام نے بیٹی کو جنت اور رضائے خدا رضائے رسول کے حصول کا سبب بنا دیا۔ سجان اللہ۔

#### بچوں کی بہترین تربیت کی جائے

عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلث بنات او ثلث اخوات او اختين او بنتين فادبهن و احسن اليهن و زوجهن فله الجنة (ابوداوَرُتر مَدَى)

'' حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو بیٹیوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اوران کے ساتھ اچھاسلوک کیا اور پھران کا نکاح بھی کردیا تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے لئے جنت کا فیصلہ ہے''

اس حدیث میں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی ذکر ہے۔ اس حدیث میں تربیت و کفالت کے ساتھ ساتھ نکاح کا بھی ذکر ہے ۔ یعنی دونئ با تیں اور بیان فر مائی ہیں ۔ بیٹی ۔ بہن ۔ نکاح

تربیت کفالت کے بعد والدین نے اگر بیٹی کا نکاح اور شادی بیاہ ای انداز ہے کی اور انہی بنیا دوں پر بیٹی کواز دواجی زندگی کے لئے کوشش کی جس طرح بیٹے کے لئے کی تھی تو والدین کیلئے یہ بہت بڑا اعز از اور شرف ہوگا جوانہوں نے اللہ کے حضورا پنی ذیمہ داری اداکر کے پورا کیا۔

#### بیٹی کی شادی:

میرے خیال میں بیٹی کی پیدائش پر انسان کو جوافسر دگی ہوتی ہے۔اس کی سب سے بڑی وجہ بیٹی کی شادی اور رشتے نا طے کا مسّلہ ہوتا ہے!انسان پیسمجھتا ہے کہ بیٹی کے رشتے سے اس کی خودداری اور فطری آزادی کو تھیں پہنچتی ہے۔ اس کا سر ہمیشہ نیچار ہتا ہے۔ بیٹی کے سسرال کی جلی کئی سننا پڑتی ہیں اور ہمیشہ کیلئے انسان ایک خود سپر دگی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لئے بچی کی پیدائش پر اس کو قبلی طور پر پچھاس فتم کے پس منظر سے دو چار ہونا پڑتا ہے جو اس کے احساس کو مجروح کرتے ہیں اور اسے ایک نفسیاتی الجھن میں مبتلا کردیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ساس اور بہو کا جھگڑ وں جہیز اور دولت کے جھگڑ ہے یہ تمام تر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر علماء پوری محنت کرکے معاشر سے کے اس نا سور پر قابو پالیس تو انشاء اللہ آج بھی یہ جھگڑ اختم ہو کر گھروں میں سکون کی فضا پیدا کی جاسحتی ہو کر گھروں

بمصطفے برسال خولیش را کہ دیں ہمہاست

### رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حيار بيثيان:

حضرات گرامی! آپ نے علائے کرام سے بار بار سنا ہوگا کہ سرکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تقالی نے جس طرح چار بیٹے عنایت فر مائے تصابی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارصا جزادیاں بھی عطافر مائی تھیں۔

یہ بھی آپ کومعلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کواللّٰہ تعالی نے جس طرح چار بیٹے عنایت فر مائے تھے اس طرح آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو چار صاحبز ا دیاں بھی عطا فر مائی تھیں ۔

یہ بھی آپ کومعلوم ہے کہ سرکار دو عالم کو بیہ چاروں بیٹیاں بے حد پیاری تھیں۔ آپ نے ان کو بے حد شفقتوں اور محبتوں کی فضا میں پالا پوسا اور پھران کی شادیاں کیں۔ آخر میں حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہراً کی شادی کی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کی تربیت اور کفالت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا! حضرت عثان عُی اور حضرت علی المرتضلی آپ کے چہیتے داما دامت کے دینی اور روحانی محبوب پیشواہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جوعزت ومجت دی اس سے پوری امت کے سامنے آپ کا روشن اسوہ موجود ہے جس سے آج بھی روشنی ملتی ہے! اس لئے بجی کی ک

پیدائش پرافسردہ خاطرنہیں ہونا چاہیے۔اللہ تعالی کی اس عطا کواپنے لئے نیک فال سمجھتے ہوئے اپنے اور بچیوں کیلئے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنا چاہیے تا کہ وہ اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔

#### سسرال والوں ہے گز ارش

سرال والوں ہے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ کی بیشی بھی اللہ کے جان جواب دینا ہے آپ بھی کے حضور ہونی ہے۔ آپ نے بھی اپنے کئے کرائے کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے آپ بھی اپنی زبانوں پر اپنے عمل پر قابور کھیے۔ اگر آپ کی کی بہن بیٹی پرظلم کرتے ہیں درندگی کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی کو بھی کسی نہ کسی دن کسی کے گھر جانا ہے۔ یہ دنیا گنبد کی صدا ہے جیسی کہو گے و لیک سنو گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے! اس مظلوم بچی پر جوظلم آپ کرتے ہیں ممکن ہے وہ صبر اور خوصلے ہے برداشت کر جائے گر جب اللہ کا عذاب ای دنیا میں تم پر نافذ ہوا تو شایدتم برداشت نہ کر پاؤاور خدا وند قد وس ایسی بیاری اور ایسی تکلیف ایسے حادثے ہے دوچار کردے جو تہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نا سور بن جائے!

ساس کوبھی معلوم ہونا چا ہے تہ ہیں ابولہب کی بیوی کا حشر سامنے رکھنا چا ہے تہ ہیں ظلم اور ستم سے اپنی بہو کے لئے قافیہ حیات تنگ نہیں کرنا چا ہیے ۔ تم ہیں اپنی بہو کو جہیز کے طعنے نہیں دینا چا ہیں ۔ تم ہیں اس بچی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چا ہیے ۔

حمہیں اس بچی کو دن رات اذیتوں میں مبتلانہیں رکھنا چا ہے تمہیں اپنی ساس کی بھی کئی باتوں کا انتقام اس بے چاری سے نہیں لینا چا ہیے ور نہ دیکھنا تمہاری قبر میں کیڑے تو پڑنے ہی جی جی بیں مگر تمہارے اپنے لڑکے تمہارے اپنے بچے تمہاری بڑھا ہے کی مٹی خراب کر دیں گے اور بیہ بڑھا پاتمہارے لئے اس طرح عذاب بن جائے گا کہ تمہیں کسی کروٹ بھی چین نھیب نہیں ہوگا۔

حضرات گرامی! میں نے آپ کے سامنے ارشا دات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کر دیا ہے آپ اس کی خوشبو سے گھر میں' ماحول میں ایسی فضا قائم کر دیں کہ پورا معاشرہ خوشبو دار ہو جائے۔ (17)

اولا دکی تربیت وصحت سے متعلق مجرب وظا ئف

چنر مجرب وظائف

تالیف مفتی محمط طلحه نظامی

# چندمجرب وظائف

### ام الصبيان (مسام كيرا) كے علاج كيلئے بہلا وظيفه:

اس مرض میں مبتلا بچو کے ہاتھ پاؤں میں تشنج واقع ہوجا تا ہے، آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو کھیج جاتے ہیں ، مرض کا جب زیادہ غلبہ ہوتو بچہ پر بے ہوشی بھی طاری ہوجاتی ہے، در حقیقت میے مرگی کی ایک صورت ہے، جو صرف بچوں کرلاحق ہوتی ہے، اس کے علاج کیلئے دوو ظیفے ہیں :

ا) ..... فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحیم O الحمد للدر جالعالمین .....الخ پڑھ کرمٹھائی یا پانی پر دم کر کے مریض کو کھلایا یا پلایا جائے۔انشاءاللہ تعالی مرض فتم ہوجائے گا۔

# ام الصبیان (مسام کیرا) کےعلاج کیلئے دوسراوظیفہ:

۲)..... و هلے تکوں کا تیل نکال کراس پر:

🕁 ..... موره فاتحد مع بهم الله تنين مرتبه ـ

🖈 ..... آیت الکری تین مرتبه -

🖈 ..... حوره الصُّفَّت كي درج ذيل آيات

وَالصَّفَّتِ صَفَّا 0 فَالزَّجِرَاتِ زَجُرًا 0 فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا 0 إِنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيُنَهُمَا وَرَبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيُنَهُمَا وَرَبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيُنَهُمَا وَرَبُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ 0 الْمَشَارِقِ 0 إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ 0 وَجِفُظُا مِنْ كُلِّ شَيُطْنٍ مَارِدٍ 0 لَايَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَذَابُ وَيَقَذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ 0 دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ

وَاصِبٌ 0 إِلَّا مَنُ خَطِفَ الْحَطُفَةَ فَأَتُبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ 0 فَاسُتَفُتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُ خَلُقًا أَمُ مَنُ خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقُنَاهُمُ مِنُ طِيُنِ لَازِبِ0

☆ ...... اورسورة الجن كى درج ذيل آيات:

قُلُ أُوْحِىَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُ أَنُا عَجَبًا 0 يَهُدِى إِلَى الرُّشُدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا قُرُ آنًا عَجَبًا 0 يَهُدِى إِلَى الرُّشُدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا 0 وَأَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدُا 0 وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا 0

ہے۔۔۔۔تین مرتبہ چاروں قل ۔۔۔۔ پڑھ کر دم کریں ، بچہ کا سرمنڈ اکر روزانہ بیددم کیا ہوا تیل سرے پاول کے نیچے تک پورے جسم پر اس طرح مالش کریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے ، پچھ دیر بعد چاہیں تو صابن ہے نہلا دیں۔ بیمل چالیس دن تک بلانا غہ کریں ،مرض ختم ہوجائے گا۔

# بي كودوده بلان كيك يبلا وظيفه:

ا) .....ورج ذیل آیت کولکھ کراس بچے کے گلے میں ڈال دیں یا کورے برتن میں لکھ کراس میں پانی ڈالیں اور پھروہ پانی اس بچے کو پلائیں ۔وہ آیت یہ ہے: سُنبُحنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

#### بي كودوده بلان كيك دوسراوظيفه:

۲).....اگر بچهروتا ہوا ور دود ہونہ پیتا ہوتو ایک کا غذیر درج ذیل آیات کولکھ کر بچے کے گلے میں ڈالنا مہت مفید ہے۔وہ آیات سے ہیں :

هذَا مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنُذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَبُشُرى لِللَّهُ مُنَّا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا لِللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْنَ 0 أُولَا فِكَ أَصْحِبُ الْجَنَّةِ لَحُونٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ 0 أُولَا فِكَ أَصْحِبُ الْجَنَّةِ

خْلِدِيْنَ فِيُهَا جَزَاءُ بِمَا كَانُوُا يَعُمَلُوْنَ 0

#### بي كودوده بلان كيلئ تيسراوظيفه:

جوبچه مال كى چهاتى منه من نه ليما مواور دانت دباليما موتو درج ذيل آيت لكه كراس بحد كي من وال وين انشاء الله مال كى چهاتى قبول كركا وه آيت به به:

بنسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ
الْمَلْمُ كَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ
الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

#### بچه کا دود ه چھڑا نے کیلئے پہلا وظیفہ:

ا) ..... اگر بچه عمر میں پورا ہوگیایا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے مال بچہ کا دود ہے چھڑانا چاہتی ہواور بچہ دود ھے پیامرار کرتا ہو، دود ھے چھوڑتا نہ ہوتو سورۃ البروج لکھ کر گلے میں باندھ دیں۔ آسانی کیساتھ دود ھے چھوڑ دے گا۔

#### بچه كا دود ه چيران كيلئ دوسراوظيفه:

۲).....اگر کوئی بچہ دود ہے حجوڑنے کے صدمی سے روتا ہواور صبر نہ کرتا ہوتو سات مرتبہ '' یَا مَیّنِینُ ' لکھ کرگھول کر بچے کو پلا دیں ، بچے صبر کرے گااوررونا بند کر دے گا

#### بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کا پہلا وظیفہ:

سورہ ق لکھ کر پھر بارش کے پانی سے دھوئے یہ پانی بچہ کے دانتوں پر ہرروزملیں ،انشاءاللہ آسانی کیاتھ دانت نکل آئیں گے۔

#### بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کا دوسراوظیفہ:

آ غاز سورہ ق ہے الخروج تک ( آیت نمبرا یک تا گیارہ ) لکھ کریلانے ہے دانت

بآسانی نکلتے ہیں۔

#### نه بولنے بچے کی گویائی کیلئے پہلا وظیفہ:

سوہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل اگر زعفران سے لکھ کر دھوئیں اور وہ پانی اس بچہ کو ہلائیں جس کی زبان نہ چلتی ہوتو زبان چلنا شروع ہوجائے گی ۔

#### نه بولنے والے بیچے کی گویائی کیلئے دوسراوظیفہ:

اگرکوئی بچہ تین چار برس کا ہو جائے اور بولنا شروع نہ کرے اس کوروز انہ اکیس مرتبہ ذیل کی آیات لکھ کر گھول کر پلانا نہایت مجرب ومفید ہے ، اکیس دن میں بچہ بولنے لگ جائے گا۔وی آیات کیے ہیں :

> بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥قَالَ إِنِّى عَبُدُاللهِ النِّي الْكِتْبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًا٥ وَجَعَلَنِى مُحَرَّكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوصِنِى بِالصَّلُوةِ وَالرَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا٥ وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلُنِى جَبَّارًا شَقِيًّا٥ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وَلِدَكُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا٥

#### نه بولنے والے بچے کی گویائی کیلئے تیسراوظیفہ:

جو بچہ گونگا ہو تین چار برس کا ہو گیا ہولیکن بولتا نہ ہوا ہے اکیس دن درج ذیل آیا ت کا غذیرِ لکھ کریلائیں ،ان شاءاللہ تعالی اللہ کے فضل وکرم سے بولنا شروع کرد ہے گا۔وہ آیات سے ہیں :

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ سَبَّعَ لِلهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 0 لَهُ مُلُكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ يُحَى وَ يُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٌ قَدِيْرٌ 0 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٌ عَلِيْمٌ 0 هُوَ الَّذِي خَلَقَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٌ عَلِيْمٌ 0 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُها وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ 0 لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ الَّيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُو عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 0

#### سو کھے اور کمزور بچے کے سو کھے پن کودور کرنے کا پہلا وظیفہ:

اگرکوئی بچہ یا بڑا ادمی سوکھتا جائے اور بظاہر کوئی مرض معلوم وتا ہواس مرض کیلئے ایک ہزار تیرہ (۱۰۱۳) مرتبہ درج ذیل آیت کونما زعشاء کے بعد پڑھ کرچنیلی یا سرسوں کے تیل پر دم کر کے رکھ دیں پھراس تیل ہے تھوڑا تھوڑا ہر روز مالش کریں ، گیارہ دن میں مریض درست ہوجائے گا۔وی آیت ہے ہے:

> فَانُظُرُ إِلَى آثْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيُفَ يُحْى الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذلِكَ لَمُحْي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

#### سو کھاور کمزور بچ کے سو کھ پن کودور کرنے کا دوسراوظیفہ:

اگر کوئی بچہ یا بڑا ادمی سو کھتا جائے اور بظا ہر کوئی مرض معلوم و تا ہواس مرض کیلئے دن میں تین بار باوضو گیارہ مرتبہ مسود۔ قالمتین پڑھیں اور پانی پردم کرکے پلائیں ، گیارہ دن تک اس عمل کوناغہ جاری رکھیں ،انشاء سو کھا بن ختم ہوجائے گا۔

#### بي كوبسر بريثاب كرنے سے بچانے كيلئے وظيفہ:

اگر بچہ بستر پر بیبیٹا ب کرتا ہوتو سات مرتبہ بیہ آیت لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے ،مرض ختم ہوجائے گا۔وہ آیت بیہ ہے:

قِيُلَ يَأْرُضُ ابْلَعِي مَاءَ كِ وَينسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَ

قُضِى الْأَمُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعُدًا لِلُقَوْمِ الظّلِمِيُنَ

### بي كوملى كهانے سے بچانے كيلتے وظيفه:

اگر کوئی بچیمٹی کھا تا ہوتو خالص گندم کے آئے کی روٹی پر درج ذیل آیات لکھیں اور وہ روٹی بچیکو کھلائیں مٹی کھا نا چھوڑ دے گا۔وہ آیات بیہ ہیں :

> فَىاصُبِرُ صَبُرًا جَمِيُلًا وَاصْبِرُ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

#### يچ كى قے اورالى كوروكنے كا وظيفه:

اگر بچہ کو تے آتی ہوتو سوتی کپڑے پر درج ذیل کلمات لکھ کر باز و پر باندھ دیں ، انشاءاللہ تے رک جائے گی۔وہ کلمات یہ ہیں:

بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسُمِ اللهِ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَآءٍ وَقِيْلَ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسُمِ اللهِ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَآءٍ وَقِيْلَ قِيلَ يَأْرُضُ ابُلَعِي مَاءَ كِ وَيسَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقَيْلَ يَارُضُ ابُلَعِي مَاءَ كِ وَيسَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَ قَيْلَ يَالُمُ وَاستَوَتُ عَلَى الْبَحُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ اللهُ لَيْ اللهُ لِلْمَاءُ وَ اللهُ اللهُ وَالسَّمِينَ فَسَيَكُفَيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِينَ فَسَيَكُفَيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

#### بے کے غصے، چرچے پن اورضدکودورکرنے کا پہلا وظیفہ:

اگر بچه بدخواورغصه والا ہوتو بچه کی بدخو ئی اور بختی کیلئے درج ذیل آیت لکھ کراس کی گردن میں ڈال دیں ۔وہ آیت بیہ ہے:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمُ ثَلْثَ مِاتَةِ

سِنِيُنَ وَارْدَادُوا تِسْعًا يَـوْمَـثِـذِ يُتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصُوَاتُ لِلرَّحُمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًا

# بے کے غصے، چڑچڑے پن اور ضد کودور کرنے کا دوسر اوظیفہ:

روٹی کے کلڑے پرسورہ الم نشرح لکھ کروہ روٹہ بچہ کو کھلا دیں ، تو اس کا غصہ اور بدخو ئی ختم ہوجائے گی۔

#### بے کے غصے، چرچ سے پن اور ضد کودور کرنے کا تیسراوظیفہ:

بچوں کے محلے اور ہات ہات پرروشے اور رونے اور خصہ ہونے کو دور کرنے کے لئے یہ بہت مجرب ہے اس عمل سے بچے الحمد للہ صحیح رہتے ہیں ،لو ہے کی حجری پر درج ذیل کلمات کھیں اور حجری آگ میں م کر کے پانی میں ڈال دیں اور وہ پانی بچے کو پلا دیں ، بچے ضد حجوز دیں گے اور خوش وخرم رہا کریں گے۔وہ کلمات یہ ہیں:

حَقَّ حَقَّ بَارٌ حَسِيُبُ حَكِيْمٌ مُعِيُلًا حَفِيُظُ حَلِيْمٌ قُلْنَا يِنَارُ كُونِيُ مَوْ يَكُ خَفِيُظُ حَلِيْمٌ قُلْنَا يِنَارُ كُونِي بَرُدًا وُسَلْمًا

#### بج كے خواب ميں ڈرنے اور رونے كودوركرنے كاوظيفہ:

اگر بچہخواب میں ڈرے یا روئے اوراس کی نیندا چاٹ ہوجائے تو سورۃ المدثر کی ابتدائی سات آیات ایک کاغذ پر زعفران سے لکھ کرتعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیس ،انشاء اللہ تعالی ڈرنا اور رونا بندیو جائے گا۔

#### بهت رونے والے بیچ کے رونے کودور کرنے کا وظیفہ:

چهوتا بچها گربہت روئے اور محلے تو ورج ذیل آیت لکھ کراس کے گلے میں ڈال ویں: بشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ شَهِدَ اللهُ أُنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلْمِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا پہلا وظیفہ:

اگر بچه کونظر بدلگ جاتی ہوتو درج ذیل کلمات باوضو ہوکرلکھیں اور تعویذ بنا کر بچہ کے گلے میں ڈال دیں ،انشاءاللہ بچہ محفوط ہوجائے گا۔وہ کلمات بیہ ہیں :

> بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ هَامَّةٍ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا دوسراوظیفہ:

اگر بچه كونظر بدلك جاتى بموتوسور وقلم كى درج ذيل آيت لكه كر كلي بين وال دين: وَإِنْ يَكَادُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزَلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونٌ -

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا تیسراوظیفہ:

اگر پچه کونظر بدلگ جاتی ہوتو درج ذیل آیت کوچینی پردم کرکے کھلاکیں: وَإِنْ یَکَادُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَیُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونٌ ۔

#### بچول كونظر بدسے بچانے كاچوتھا وظيفه:

اكر بِحِهُ وَنظر بدلك جاتى موتو درج وَ بل پر حكر بچه پردم كرين: وَمَا أَنُفَ قُتُمُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُتُمُ مِنْ نَذُرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّلِمِيْنَ مِن أَنْصَارِ

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا یا نچواں وظیفہ:

اگر بچه کونظر بدلگ جاتی موتو معوز تین ( قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس) پڑھ بچے پر دم کریں۔

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا چھٹا وظیفہ:

اگر بچه کونظر بدلگ جاتی موتو سوره ملک کی درج ذیل آیت پر هکر بچ پردم کریں: فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرْى مِنْ فُطُورِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيُكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا ساتواں وظیفہ:

اگر بچے کونظر بدلگ جاتی تو ما شاء اللہ لاقوۃ إلا باللہ پڑھ کر دم کیا کریں ،اس سے بچوں کا بچا ؤرہتا ہے۔

بچوں کونظر بدسے بچانے کا آٹھواں وظیفہ : مسلم کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن وحسین کونظر بدسے بچانے کیلئے درج ذیل دعا پڑھا کرت تھے:

بسُم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ هَامَّةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ تَحَصَّنَتُ بِحِصْنِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -ند کور و عالکھ کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔

#### آيات شفاء ..... ہر مرض كا شاقى علاج:

أعوذ بالله اوربسم الله پڑھ کرایک مرتبہ سور ہُ فاتحہ پڑھیں اوت پھر درج ذیل آیا ت

﴿ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ﴾ (الشعراء: ٠٠)

﴿ وَيَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبه: ١٠)

﴿ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُور ﴾ (يونس: ٥٤)

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ اللَّهُ رُآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لِّلُمُؤْمِنِيُنَ ﴾ (بني اسرائيل: ٨٢)

﴿ يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوَانُهُ فِيُهَ شِفَاءٌ لَلنَّاسِ ﴾ (النحل: ٢٩)

﴿قُلُ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ سجده

پھر درج ذیل وعاءا یک بار پڑھیں

﴿ أَلَكُهُ مِّ أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا النَّافِي لَا النَّافِي لَا النَّافِي لَا النَّافِي لَا النَّافِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پھر درج ذیل دعاسات مرتبہ پڑھیں :

﴿ أَسُأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَن يَشْفِيكَ ﴾

نوٹ: ندکورہ آیات اور دعا ئیں پابندی سے پڑھ کر مریض پر دم کریں ، کیسا ہی مرض ہوان شاءاللہ تعالی شفاء ہو جائے گی ، مجرب ہے۔

(۲)..... نیز ﴿ یا سلام ﴾ ۱۳۱ مرتبه پڑھنا بھی ہرمرض سے شفاء کے لئے مجرب ہے۔

(۳)..... نیز فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ کے (وصل کے ) ساتھ اا مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پردم کریں اور پانی پردم کر کے مریض کو پلائیں۔(ان شاءاللہ تعالی شفاہوگی)

#### ہرشم کے دردکے لئے:

(۱) ---- ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِالْحَقِّ أَنُزَلُنْهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ، وَمَاأَدُسَلُنْكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيُواً ﴾ (بنی اسرائیل:۱۰۵) تین مرتبه پڑھ کر در دکی جگه پر دم کریں اور کسی تیل پر دم کرکے در دکی جگه مالش کریں

، کیسا ہی در د ہوا ن شاءاللہ تعالی شفاء ہوگی ۔

(۲) ..... نیز ہرمرض اور تکلیف کے لئے درد کی جگہ پر ہاتھ کر درج ذیل دعاء پڑھنا بھی مجرب ہے۔

بِمِ اللهُ (تَمَن مُرتبهِ) أَعُـوُذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَ أَحَاذِرُ (سات مُرتبه)

#### آ نکھ د کھنے کی دعا:

آنکه دی کھنے پرید دعاء (تین مرتبہ) پڑھے:

﴿ فَكَنْ فُنَا عَنْكَ غِطَاءُ كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴾ (ق: ٢٢) ﴿ أَلَالُهُ مَّ مَتَّعُنِى بِبَصَرِى وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ وَأَرِنِى فِى الْعَدُوّ ثَأْرِى وَانْصُرُنِى عَلَى مَنْ ظُلَمْنِي ﴾

#### پیٹ کے درد کے لئے:

﴿ بِسُمِ اللهِ السَّرِ حَمْنِ السَّرِحِيْمِ لَافِيُهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ (الصفات : ٢٣) تين مرتبه ياني پردم كركم يض كو پلادين -

#### دستوں اور پہید کے دیگر امراض کے لئے:

سورہ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ بسم الله كے ساتھ اوفعہ پڑھ كريانى پروم كركے نہار منہ پيك -

#### سروروك لئة مجرب وعا

(١) ..... ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الْكَبِيْرِ وَأَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرَّ كُلِّ عَرُقٍ نَّعًارِ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ﴾ اس دعا كو پڙه كردم كرين يا با وضوسا ده كاغذ پرلكه كرا ہے سر مين با نده لين \_ (۲) ..... جو فخض چاہے کہ اس کے سرمیں بھی درد نہ ہوتو فجر اور مغرب کے بعد سرپر داہنا ہاتھ رکھ کر بیے ہیں است مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پردم کر کے سرپر پھیرلیا کرے:
﴿ يُسَبِّحُ لِلَٰهِ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ
الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ﴾ (التغابن)

#### غم سے نجات کیلئے:

ہرشم کے غم اورخوشحالی کے بعد بری حالت سے حفاظت کیلئے روزانہ سوتے وقت عشاء کے بعد ۲۱ مرتبہ بید عاء مانگیں:

﴿ أَللُّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعُدَ الْكَوْرِ ﴾

#### چوری چکاری سے حفاظت کیلتے:

مکان ،گاڑی یا کسی چیز کو چوری ہے محفوظ رکھنا ہوتو اس کو بند کرتے وقت پوری ﴿ بسمِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِرُحِيسِ ،ان شاءاللّٰه تعالی اللّٰهِ اللّٰهِ بِرُحِيسِ ،ان شاءاللّٰه تعالی چوروں ہے دفاظت رہے گی۔

#### برائے دفع غصه خاوند:

جسعورت کے خاوند کو بہت غصہ آتا ہووہ جب بھی شوہر کو پینے کے لئے پانی دی تو اس پر۲۰ مرتبہ ﴿ بسم اللّٰد الرحمٰن الرحيم ﴾ پڑھ کر دم کر کے پلا دیان شاء اللّٰد تعالی خاوند کا ناجا نزغصہ بالکل ختم ہوجائے گا۔

#### نا فرمان اولا داور بیوی کے لئے:

(۱).....جس کی اولا دیا بیوی نا فر مان ہووہ اکیس دن تک بعد نما زعشاء ۵۰۵ مرتبہ ہیر آیت پڑھ کر دعا کر ہے:

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّتِنَا قُرَّةً أَعُيُنِ وَاجْعَلُنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: ٣٧)

(۲) ..... نیز جو شخص ذیل کی آیت ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھے گا اس کی اولا د ان شاءاللہ تعالی بھی نافر مان نہ ہوگی ،اور ہمیشہ نیک صالح اور فر ما نبر دارر ہے گی: ﴿ وَأَصْلِهَ عَلَيْ لِمِسِيْ فِهِ مِنْ ذُرِّيَتِ مِي إِنِّهِ يُنْ تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّسِي مِسنَ

واصلے لی فی ذریتی انی تبت الیا
 المسلمین (الاحقاف: ۱۵)

#### برائے اولا دصالح:

(۱) .....جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ نمازعشاء کے بعد روزانہ ۱۳۳ مرتبہ بیآیت پڑھے:

﴿ رَبُّ لَا تَذَرُنِي فَرُداً وَأَنْتَ خَيْرًا الْوَارِثِيْنَ ﴾ (٢) ..... نيز نماز فجر كے بعد ٣١٣ مرتبہ بيآيت پڑھے: ﴿ رَبُّ هَبُ لِيُ مِنْ لَدُنُكَ ذُرِّيَّةٌ طَيْبَةٌ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ﴾ (آلعران: ٣٨)

#### نافٹل جانا:

اكرناف ثل جائة باوضوم وكرية يت كاغذ برلكه كرناف بربا نده وي: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهُ يُمُسِكُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنُ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُورًا ﴾ ( فاطر: ١٣)

# جگرياتلي كابره هجانا:

ا گرجگر يا تلى برُ ه جائے توبيآيت ايک سادے كاغذ پرلكھ كرتلى كے مقام پر باندھ ليس: ﴿ بِسُمِ اللهِ السرَّحُمُ مِنِ السرَّحِيْمِ ذَلِكَ تَحُوفِيْتَ مِن رَّبُّكُمُ

#### دل کے درد سے حفاظت اور شفاء کا وظیفہ:

تین دفعه درود شریف پڑھیں، پھرول پر ہاتھ رکھ کرسات مرتبہ بیدد عاء پڑھیں: ﴿ یَا قَوِیُ الْفَادِرُ الْمُقُتَدِرُ قَوِّنِیُ وَ قَلْبِیُ ﴾ اور داہنی تشیلی پر دم کرکے دل پر پھیرلیں، پھر دا ہے ہاتھ کی انگلی پر رکھ کرسات مرتبہ بیآیت پڑھیں:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِوْتَ وَمَنُ تَابَ مَعَكَ ﴾ (هود: ۱۱۲) اورسات مرتبہ ﴿ يَا قَوِیُ ﴾ پڑھ کردائی شیلی پردم کر کے دل پر پھیرلیں ہرنماز کے بعدیہ ممل کریں۔

#### بخاركيلية:

(المؤمنون:۱۱۲)

پڑھ کرسات مرتبہ دائیں کان میں اور سات مرتبہ بائیں کان میں دم کریں ان شاء اللہ تعالی بخار جاتار ہےگا۔

#### سحروآ سيب سے حفاظت كيلئے

فجر اورمغرب کی نماز کے بعد درج ذیل آیات پڑھنا سحروآ سیب سے حفاظت کیلئے مجرب ہے، پہلے تین مرتبہ درو دشریف پڑھیں، پھر:

- ۲) ..... سورة الكافرون ممل ۱ مرتبه
- ۳) ..... سوره اخلاص ۳ مرتبه
- ۳) ..... سور وفلق ۳ مرتبه
- ۵) ..... سوره الناس ۳ مرتبه

پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی جھیلی پر دم کر کے پورے بدن پر پھیرلیں ۔

#### دل کے ہول کیلئے:

(۱) ..... ﴿ بِسَمِ الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكرالله ألا بذكرالله تطمئن القلوب ﴾ (الرعد: ۲۸) به آیت کثرت سے پڑھیں اورا سے ایک کاغذیر باوضو ہوکر لکھیں اور تعویز بنا کراس طرح گلے میں لئکا ئیں کہ تعویز ول پر پڑار ہے۔

(۲) ..... نیزید دعا بھی کثرت سے پڑھنا مجرب ہے: ﴿ أعوذ بالله من الشيطان امنت بالله ورسله ﴾

#### د شواری بار کاوٹ کیلئے:

(۱).....اگر کوئی د شواری مار کاوٹ پیش آئے تو یہ پڑھے:

﴿ أَللُّهُمَّ لَا سَهُلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سِهُلَّا وَآنُتَ تَجْعَلُ الْحُزُنَ سَهُلاً إِذَا شِئْتَ ﴾

(۲) ..... نيز صح وشام • • ٥ مرتبه ﴿ حَسُبُنَا اللهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلُ ﴾ اور ﴿ لَا إِلٰهَ اللهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلُ ﴾ اور ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ سُبُحنَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (الانبياء: ٨٧)

صب سہولت ا • ا مرتبہ پڑھ کردعا کرنا بھی ہرمشکل ہے نجات اور مقاصد کے پورا ہونے کے لئے بہت مجرب ہے۔

#### كمشده چيزيا بچه كى واپسى كيلتے:

کی بھی نماز کے بعداول وآخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کریا نچ سومرتبہ یہ پڑھیں: ﴿ لاَحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ﴾ اور پھراللہ تعالی ہے دعا کریں۔

# بدشگونی کیلئے:

جب دل میں کوئی بدشگونی کھنگے تو بیدد عا پڑھیں:

﴿ أَللْهُ مَّ لَا يَأْتِيُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَايَذُهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَايَذُهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ﴾ إلّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ﴾

#### وشمن کے شرسے حفاظت کیلئے:

﴿ أَللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ﴾ ١٣٣ مرتبه و پهرك وقت (بعدنما زظهر) پڙهنا نهايت مجرب ہے۔

#### رشته کنیلئے:

جن بچوں کے رشتہ نہ آتے ہوں وہ بچیاں خوداوران کے والدین حسب ذیل وظیفہ صبح وشام پابندی سے پڑھا کریں، وظیفہ بیہ ہے: ﴿ یَسَا اللّٰہ یَسَا رَحْمَهُ بَیَا رَحِیْمُ ﴾ صبح وشام پابندی سے پڑھا کریں، وظیفہ بیہ ہے: ﴿ یَسَا اللّٰہ یَسَا رَحْمَهُ بَیَا رَحِیْمُ ﴾ ۳۰۰ مرتبہ پڑھ کردعا کریں، ان شاءاللہ تعالی بہتررشتہ آجائےگا۔

#### بروز گاری سے نجات کیلئے:

ہےروز گار حضرات روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بیہ وظیفہ پڑھیں ان شاءاللہ تعالی جلد روز گارلگ جائے گا:

اولادن اربیب ہے ریں

﴿ يَاوَهَابُ﴾ ١١٣ مرتب اور ﴿ يُاوَهَابُ هَبُ لِئُ مِنْ نِعُمَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ ١١٢ مرتبه - پجروعا مأتكين

#### كاروبارمين بركت كيلئ

(۱) ..... جو مخص بید درود شریف اپنی د کان یا دفتر میں بیٹھ کر کثر ت سے پڑھے گا تو اس کے کاروبار میں (ان شاءاللہ تعالی) خوب ترقی ہوگی :

﴿ أَلَكُهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ جَمِيْع الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ (1) ..... نيزروازنه بعدنماز فجرسوم رتبه ﴿ أَلله السَّمَدُ ﴾ (اول وآخر گياره مرتبه ورود شريف ) پرُ هن سي بَهِي رزق مِن بركت بوتى ہاورا گرمقروض بوتو قرض بحي اوا محل اوا على مقروض بوتو قرض بحي اوا موجا تا ہے۔

(۳).....نیز فجراورمغرب کے بعدا ۱۰ امر تبدیہ وظیفہ پڑھ کر دعا کرنا بھی کاروبار میں برکت کے لئے نہایت مجرب ہے:

﴿ سُبُحَانَ اللهِ وَبَحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ أَسُتَغُفِرُ الله ﴾

#### برائے بازیا بی سرمایا:

جس مخض کا سر مایا یا رقم کہیں پھنس گئی ہوتو اس کی جلد بازیابی کے لئے مندرجہ ذیل آیت ہر نماز کے بعد سات سات مرتبہ پڑھ کراللہ تعالی ہے دعا مائگے:

﴿ أَللُهُ مَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِى الْمُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ مِلَّ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عِلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَلِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَلِي وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَلِي وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَلِي وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَلِي وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَلِي وَتُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَلِي وَتُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَلَى وَتُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَلِي وَتُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَلِي اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ولادى ربية يحري المستسبب المستسبب

#### جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لئے:

ہر نماز کے بعد ﴿ يَا مَالِكُ يَا قُدُوسُ ﴾ اا مرتبہ اور ﴿ يَا حَيُّ ﴾ كا مرتبہ پر حيس۔

#### رِقان کے لئے:

﴿ سَبَّحَ لَلَٰهِ مَسَافِى السَّمْوَاتِ وَمَسَافِى الْأَرُضِ وَهُوَ الْعَذِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾ (الطفْت) ١٠١ مرتبه بإنى پردم (الطفْت) ١٠١ مرتبه بإنى پردم كركم يض كوكثرت سے يہى بإنى بلائيں مجرب ہے۔

#### حمل کی حفاظت کیلئے:

ڈیڑھ گزلیے گیارہ سوتہ نیلے رنگ کے دھاگے لیں اور گیارہ مرتبہ اول وآخر درود شریف پڑھ کرسور ہ کیلین پوری پڑھیں ،سور ہ کیلین میں جہاں بھی ﴿ مُبِیْنَ ﴾ آئے وہاں پہنچ کرایک گرہ لگا کراس گرہ پروم کردیں پھر بیہ دھا کہ (اس حمل یعنی بچہ کی) ماں کے پیٹ پر باندھ دیں اور نو ماہ پورے ہونے پرضرورا تارلیں۔

# ولادت مين مهولت كيلية:

جوعورت ولا دت کے درد ( مینی در دِزہ ) میں مبتلا ہو بیآیت ایک کاغذ پرلکھ کرموم جامہ کرکے اس کی بائیں ران میں باندھ دیں ولا دت کے فوری بعد بی تعویزیا د کرکے ضرور کھول دیں ۔ وہ آیت ہیہے: (سورۃ الانشقاق)

> ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَـقَّتُ وَأَذِنَتُ لِرَبُّهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ وَأَلْقَتُ ما فِيُهَا وَتَخَلَّتُ﴾

#### بلغمى امراض كيليّا:

جس شخص کوبلغمی مرض ہو وہ سات چھوٹی حچوٹی لا ہوری نمک کی کنگریاں لے اور ہر

کنگری پرسات مرتبہ ﴿ آیت الکری ﴾ دم کرے اور روز اندایک کنگری نہار منہ کھالے ،اللہ تعالی کے فضل سے کمل شفاء ہوگی۔

#### دكان مين بركت كيلية:

کسی نیک آ دمی سے بعد نماز جمعہ بیآ یت تکھوا کر دکان پرر کھنے سے ان شاء اللہ تعالی خوب بکری ہوگی:

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنْكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيُهَا مَعَايِشَ ، قَلِيُلاً مَا تَشُكُرُونَ ﴾ (اعراف: ٤)

#### كان كےدردكيلتے:

اگر کسی کے کان میں در دہوتو ﴿ یَا سَمِیْعُ ﴾ تین مرتبہ پڑھ کرروئی پردم کرکے کان میں رکھ لے، آرام آئے گا۔

#### دعائے حضرت انس رضی اللہ عنہ

حادثات، آفات اور مشكلات سے حفاظت كے لئے مجرب وظيفہ: ا

#### وعائے ابوالدرداء:

حضرت ابوالدر داءٌفر ماتے ہیں کہ ، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ جو هخص صبح کے وقت پیکلمات پڑھ لے تو شام تک اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی ، و ہ کلمات بیہ ہیں :

﴿ أَللُهُ مَّ أَنُتَ رَبِّى لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ يَوَكَّلُتُ وَأَنْتَ وَرَبُ النَّهُ مَا أَلهُ وَاللهُ كَانَ وَمَا لَمُ يَشَأَلَمُ يَكُنُ وَلاَ حُولَ وَلَاقُورَةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ اللهُ كَانَ وَمَا لَمُ يَشَأَلُمُ يَكُنُ وَلاَ حُولَ وَلَاقُورَةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ اللهُ عَلَى وَلاَ حُولَ وَلَا قُورَةً وَأَنَّ اللهُ عَلَى الْعَظِيْمِ أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ عِلْمًا أَللُهُم إِنِّى اللهُ قَدَا حَاطَ بِكُلِّ شَيْ عِلْمًا أَللّهُم إِنِّى اللهُ قَدَا حَاطَ بِكُلِّ شَيْ عِلْمًا أَللُهُم إِنِي اللهُ عَلَى عِلْمَا أَللُهُم إِنِّى اللهُ عَلَى عِلْمَا أَللُهُم إِنِّى اللهُ عَلَى عِلْمَا أَللهُم إِنِّى اللهُ عَلَى عِلْمَا إِنِّ اللهُ عَلَى عِلْمَا أَللهُم إِنِّ اللهُ عَلَى عِلْمَا أَللهُم إِنِّ اللهُ عَلَى عِلْمَا أَللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عِلْمَا عَلَى عَلَى

نوٹ: یہاں تک چند مجرب وظا نف نقل کے ہیں، جن خواتین وحضرات کو گھر بلوزندگی سے متعلق تمام وظا نف درکار ہوں تو بندہ کی کتاب'' وظا نف زوجین'' حاصل کریں، بیا ایک الیم کتاب ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے ہرکا تون کی ضرورت ہے، ہر بیٹی کی ضرورت ہے، ایک شریف بیٹی کو بعض اپنی کسی جا مُز ضروت کیلئے وظیفہ درکار ہوتا ہے گروہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی، یہ کتاب بیٹی کے ہرجا مُز ضرورت کے وظیفے میں معاون ٹابت ہوگی۔

اولا دکی تربیت کیسے کریں ؟.....













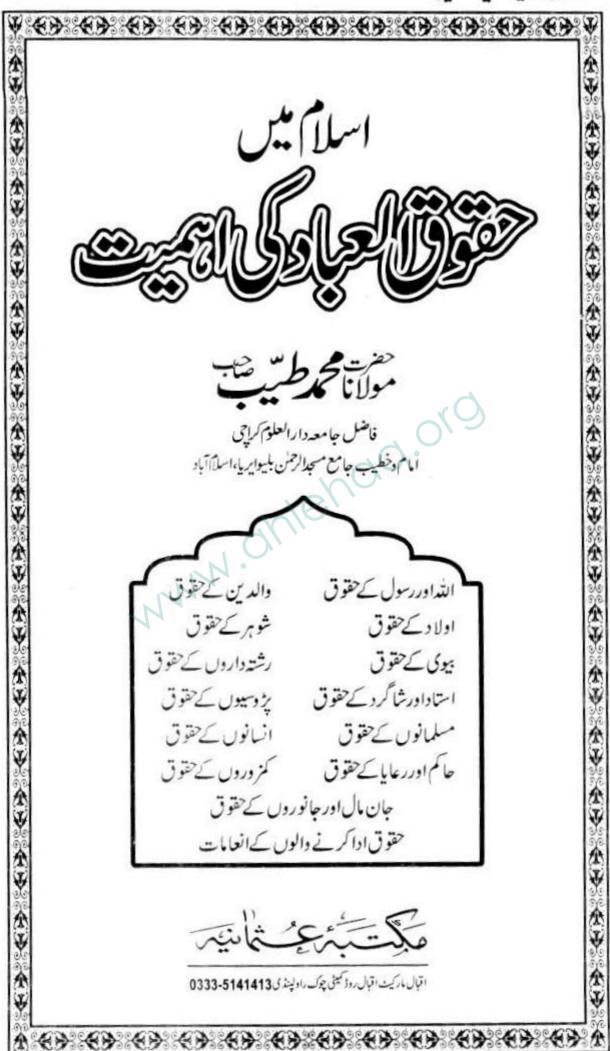